DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY
ROUSE AVENUE,
NEW DELHI-1

#### DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

1 - Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi - 110 002

CI. No. 871-439 &12 1

Ac. No. 2677

Book is due on the date stamped.

| _ |  |
|---|--|
| a |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# اركوارب كل يصبى

وَاكْتُرْكِ بِيرِعبِدالِتُدِ

تیمت: سات روید ناشر: چمن مبکر بر- اردوبازار- دلی ۲ مطبوعه: سیندوستان دلی دلی

کلنترین طفی کابرنته ع**امر ماکر صفی اور** پهلی منزل ۱۰ کولوٹوله سائریٹ کلکت<sup>ه</sup> ما

دبهاچه – مبرزا ادیب ۹ دیباچه – فماکهٔ وحیدقریشی ۱۹

تنبيد - نقطة كنظر ٢٣ بهلا باب - ٥٥ مراء سے جنگ عظیم اول تک ٥٥ - ٩٨

رفقائے سرمسیّد ۲۳ فتعرار ۲۲

مقتف کی گزارش ۵

وبشان مرستيد كانترى سرايه ٩٨

انکارکی عمومی بحث س ملقدر سیدسے باہرکا ارب ۸۰

شاعری ۱۸

نشر ملقد سرسیارسے باہر ۸۶

دومراباب سبخنگ عظیم (اول) کے بعد ۱۹۱۳ اسے ۱۹۹۹ وکت اسم ۱۹ م ذربب، علم الکلام الدرسیاست ۱۰۸

וניש פון

اردونوا في ارتاع اورا دبي تنقيد ١٣٦٠ فنامرى بهما درایا ۱۹۱

لمنزوظرافت ١٤٠

فامل اورافسانه مهما

تيسرابب - الادوادب ١٩ ١٩ م سے ابتک ١٨٥ - ٢٤٢

اصناف شعر ۱۹۹

نظم اوراً لأولغكم 194 كيت ۲۱۸

-- افساند ۲۲۳

ناول ۲۳۸

לעו מיץץ تنقيار ٢٧٧

النك مهد

سوارخ ۲۵۲

ديني ادب ٢٥٤

افكار ٢٥٩

# مصنف كي كزارش

مدیری به کتاب بے مدم بل ہے۔ اس کا جا لیجض اوقات و دم مجھے بھی کھٹکتا ہے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اجمال سخت جوری کے تحت دواد کھا گیا ہے۔ میں طبعًا تفصیل پند آدی پوں مگرجہ تفصیل کا وقت نہیں ہوتی تو لامحا فراشاروں میں بات کر کے تصفیح کروتیا ہوں۔ یہی صورت اس کتا ہے۔ یہی صورت اس کتا ہے۔ کہی سی سی آدی ہے۔ آگی اور اب بہی صورت اس کتا ہے۔ کہیں سی آدی ہے۔ آگی سی سی سی آدی ہے۔

اپنے زانے کے اوب کے بارے میں کچھ نکھنا معو فی کائمیں بوف اور
لحاظ ہے مجیلے ہوتے سلسے ، قدم تدم پر دامن گیراور عنا آن گیرہوتے ہیں۔
صوصا دہ آدی جس کا مسلک صلح کل اور محبت کل ہو، البی کتاب بھے وقت
سخت پریشا نی سے گزر تلہے ۔ میں اس کتاب میں اکثر آنکھیں بذکر ہے بڑھا
ہوں۔ مرموڈ برکسی ذکسی دوست کی شعیہ نظر آئ تو میں نئے آ سمی بنگلیں۔
میں میں بندھی مٹھی چلا جا اس جمن میں
زباں رکھ عنچہ ساں اپنے دہن میں
ذباں رکھ عنچہ ساں اپنے دہن میں

میں سب کا دومت ہوں مگرسب میرے دوست نہیں ہے کھٹک بھی قدر نی چیز ہے مگریں نے یہ دوگ اپنے جی میں نہیں بسایا۔ انتخاص مرتظر نہ تھے۔ ان کا کام میرے سامنے تھا اس لتے اس میدان میں بھی اُزمائش کے با وجود ' تاؤمیں نہیں آیا۔

پھرہی امکان ہے کہری لائے بے توازن ہوگئ ہو ۔ مگاس کے بے میں معذرت خواہ ہمیں ہو ں کمیونکہ شاہدیری دبانتدالاندلائے ہوگا۔

میں نے اس کتاب بی طویل فہر شیں بیش کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی وہ ندرہ جائے جسے ارتخ میں زندہ رہنے کا دعویٰ ہے۔ اس کے با و تود کچھے کام رہ گئے موں گے۔ ایسے عزیز وں اور دوستوں سے التی ہے کہ ناداف نہ ہوں مجھے مون مطلع کر دیں۔ میں انشا رالشرطیع ٹانی میں ان کا نام بھی درج کر دوں گا۔ اور میکی مکن ہے کہ مجھے خود ہی اپنی فروگزاشت کا بتہ جل جائے۔ میں اس کی جی تلائی کے دوں گا۔

میں نے ۵۵ ماء کے بعد کی ادبی تحریکوں کا بے لاگ تجزیر کیا ہے ہے۔ تجزیہ جاعت بندی کے اصول پڑہیں کیا ملکہ ایک تورخ کی حیثیت سے کیا ہے پھر بھی یہ واضح کر دیا ضروری ہے کہ میں محض تورخ نہیں، تا قدیمی ہوں اس لئے اثرات دنتائج کی اچھائی برائی پر بھی محصلہ ہے ۔ اس معاسلے میں ، میں نے تہ ہیڑی اینا نقط منظر پڑیں کر دیا ہے ۔

فی کو کورو کی در در این کا کا ساتھ کی ایٹ دیا ہے میں (جواس کتا کے ساتھ شائع ہور ہائے ہے اس کا کے ساتھ شائع ہور ہائے ہے اس نے میں در ہائے کہ سے الفائن ہیں کیا کیونکہ (ان کے خیال میں) نفسیاتی فوزدہ توضرور ہوں کیونکہ خوف طبع انسانی کا نبیا دی لازمہ ہے لیکن نفسیاتی خوفزدہ توضرور ہوں کیونکہ خوف طبع انسانی کا نبیا دی لازمہ ہے لیکن نفسیاتی

دبستان پریس نے اچی دائے اس سے ظاہر بہیں کی کہ بیطم ابھی تک سا کھنس اور حقیقت تھینی کا درجہ حاصل بہیں کرسکا۔ محض قیاس ہے کئی تجربہ اور کئی صدا قت نہیں بنا . فل و تحقین کا اس میں بڑا دخل ہے ۔ اور ہا رے مک میں تواس نیم علم کے دعوی داداور میں خام میں . نفس انسان کی گھرائیوں کہ بہنچا اور صحیح تماج ہوا مدکر نا میری دائے میں ابھی مکن نہیں ہوا۔ اس قیاسی اساس کی وجہ سے دوس میں کلیل نفسی کو بے نبیا داور خیر نفینی عمل قرار دیا گیا ہے ۔ میں کوامت اور ولا یت کو تو مان سکتا ہوں مگر تحلیل نفسی کو ممکل علم منہیں میں کوامت اور ولا یت کو تو مان سکتا ہوں مگر تحلیل نفسی کو ممکل علم منہیں مان سکتا ۔ بان بیم علم ضرور ہے اور ایک فاص صد تک مفید ہے ۔

اس کتاب کے چفپ چکنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں معیم صنفوں کا ذکر نہیں کرسکا۔ دینی ادب (۱۹۳۶ کے بعد) سے اس باب میں منظم الدین صدیقی صاحب ۱۱ میں احسن اصلاحی صاحب اور ڈاکسٹسر غلام جبلانی برق صاحب کا ذکر آنا چاہیئے تھا۔ اس طرح جاعت اسلامی کے معین مصنف اسعد کیلانی صاحب اور اہراتقا دری صاحب ہی رہ تمتے ہیں ہی تری اشاعت میں ان کا ذکر نس ہما ہے گا۔

چندروز ہو ہے جیل جائی صاحب کی تک کتاب (تنقیدا ورتجزیہ) موصول ہوتی ۔ اس کے بعض مفا بین میں پہلے بڑھ چکا ہوں بعض میرے لئے نتی ہیں جمیل جائیں سوچنے والے ادیب ہیں اور باش کہنے کا اسلوب بھی رکھتے ہیں۔ بیں ان کی تحریدوں سے ہمیشہ متنا اثر ہوا ہوں۔ یہ تک کتا ہے بی فتر انگر ٹا بت ہوتی ہے مگرا فکا در تفصیل بحث اس دیبا ہے میں مکن نہیں .

ابن انشاکوم نے چا ندیگریں دیکھ ٹیا ہے۔ اب انہوں نے نیانعولکایا ہے ۔ ۔ مجلتے ہو توجین کوچلیے ؛ ابہت اچھا ، چلیں کے اطلبوالعلم ولوکان بالصین پھ کرنے کا وقت آگیا ہے می فرد برستا ہے ، کہیں میں ماکر وہیں کے نہوجاتیں۔ اہذا کا حد البی لینالازم ہے ، یسفرنام ہے اور انداز بیان ابن انشاکا ہے ۔ بس بھ لیجے کرکیا کھاس میں ہوگا۔ ا

اب اظهارت کی منزل آئی ہے جمین اور داکٹر وحید قریشی دونوں نے ایک ایک ایک دیا تھے کہ میں ان کے ایک ایک دیا ان کے ایک ایک دیا ان کے ایک ایک دیا ان کے ایک ایک کی سے ان کے ایک ایک کی سے ان کے بعد واکٹر فلام حسین دوالفقار 'متاز منگلوری اور سید ہاد کا شکریہ سے ان سے میں نے فرمائش کی کرجہاں کہیں خلا منگلوری اور سید ہاد کا منہوں مناوس نے یہ کام کیا ہے میں ان کا مشکور بلا منوں موں نے یہ کام کیا ہے نہیں کی مواقع ادر کئی آئی کے خلا انہیں مزید توفیق در ہے ۔ ا

سيرعب التر

الهامن 'اردونگر شا براه متبان' لامور

## دباجي

سکسی به بات بر مجے با کلف وترددیهان عض کردین جا ہئے یہ ہے
کہ میں اس صلاحیت سے ودکو کیٹر فروم ہجھا ہوں جو ڈاکٹر سی عبداللہ وہیے عظیم
المرتب مصنف کی ایک حرکہ آرا تصنیف کی دیاج نگاری کے لئے ضروری ہے
اس میں شک نہیں کا اس سے بیٹیر بھی جھے بیٹر ن ماصل ہو چکا ہے، مگر سہ
کا ب ان کتابوں سے مختلف ہے جن کا دیاج ہیں نے انکھا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں
مخصرا ادب کا ایک معمولی سا طالب علم افر ڈواکٹر صاحب موصوف میرے اسالا
میں موجودہ دور کے ایک بڑے محقق اور نقاد ہیں ہیں اس مے آگر میرا فنلم
دک دک کر میلے تواسے موف بوں شاگر واز عقیدت ندی ہی کا تقاضا میں جنا
میں موجودہ دور کے ایک بڑے محقق اور نقاد ہیں ہیں اس مے آگر میرا فنلم
دک دک کر میلے تواسے موف بوں شاگر واز عقیدت ندی ہی کا تقاضا میں جنا
موری ون کو نقد و تب مولی فاطر نہیں ، محق ابنی را ہمائی کے لئے ہے میں مولی خرق نہیں بڑا ، مگراس و قت کر مجھاندہ انتقال
اودا ب بھی میرے دو ہے میں کوئ ذی نہیں بڑا ، مگراس و قت کر مجھاندہ انتقال
امر دیا جن نگادی کا کھمن فرض بہر صور سے اداکہ نا ہے تو کھے نہ کھے واقعہ انتقال
امر دیا جن نگادی کا کھمن فرض بہر صور سے ادا کہ نا ہے تو کھے نہ کھے وض کرنے کی ک

واكرما وب ن اب نك جو كهد كما بالشر صدمتعلق ب اردد کے کلاسیکی ادب سے مختلف کونٹوں سے اوران شخصیتوں سے نہوں نے ا پنا پن عهد ك الدوادب كومتا تركيا م - ليكن ياكاب ايك موركونس مظلف دوروں کو محیط ہے اور ان میں سے ہردور اپنے مخصوص روا بط کی بایر اس صدى كاليك حصد بن كيا يع جوايف بمركر المات كى وجد ساردوادب كىسى سى اہم اودسب سے بنگام فيزصدى ہے . ١٥٥ عسے لے كرموجودہ عدنكم وبشن ايك صدى كافاصل بي امكريه صدى يجيلي تمام صديول سے منفرد د کھائی دبی ہے ۔ اس صدی نے بہت کچے دیاہے ا وربہت کھے لیاہے۔ ياس صدى كالبتدائي نها د تعاجب دانش فرنگ كى مستقل دىيد دوانيول س تبيودى سلطنت كىعظمت وسطوت كاخاتمه جوا اورايك سات سمندر بإرس الى تردى تنديب فيمغليه تهذيب ك كمندريرايا مل تعيركيا يردوراس صدى کے ا غاز کا دور تھا جب مرسیداحد فاں اور ان معظیم رفقارنے وقت کے تیور بہان کر مالیس اورسوگوار دلوں کے اندر زندگی کے نیے جانے دوشن کئے۔ اوريه ز انهى اس صدى كاايك جرونها جيب آل انڈ يانشنل كانگرس كى نبيا د رقری اور اسی صدی نے ملت اسلامیہ کو میں انڈیامسلم لیگ کی صورات میں منظم ہوتے ہوتے بایا۔ ادر میریہ صدی تونمی جب سندو ستانیوں نے برطانی كى فلاقى كاجوا ابنى كردن ت أارنے كى فلك كيرور وجدكى اكبيكى بى الدهيان چلیں ، کیسے کیسے چراع بھے اور کھر کیسے کیسے نے جراع ملاتے گئے کتن ادبی مجلسى، معاشرتى اورعرانى تحكيب المسين . د ماخون مي كيد كيسه طوفان موجزن موت. دلون مركبيري المنكول في جنم ليا اس صدى كا تجزيد كري تونكا بول مے سامنے بے شار تحر کیوں ، سیاسی اور ادبی منگاموں اور تنہذیب وتدن

کی مرزائیوں کی ایک وسیع دیاآ بادم ماتی ہے اس مدی بین انبال کے افکار تازہ نے وقت مردة مشرق بین خون زندگی دوٹا یا اور اس مدی بی می مولانا ابوالکام آزاد کی طی بھیرتوں نے دہنیات کی وسعتوں بی ایک دور رس انقلاب بریار دیا۔

انگریزی مے نامودمصنف جادلس ڈکنزنے اپی مشہور تصنیف مردد شهروں کی کہانی " میں انقلاب فرانس کے زمانے کوسب سے اچھاا ورسس برازمان كاب ، الريم اس صدى كا ميت كا المباد فقط ايك فقر عي كرنا عابدي توكه يسكت بي كريم مدى يصعري ويم ترين مدى هى را وداس ي مطلف ا کونی سالف مہی ہے .اس صدی کا ہر جدانی خصوصیت کی بنا ہر ایک آئے ساز عهدم ادر واكثر سيرعب الترف اس الم ترين صدى كاس طرح مطالعه كيا بادر ماص مطالعه كواس طرح تجزياتا نداز مي سيس كياب كمحسوس بوتا یے کرایک عمل مبوط تادی جاری انتھوں کے آگے بڑی ہے اور ہم بڑی سہولت کے ساتھ ایک ایک ورق الشتے ملے جاتے ہیں۔ ایک دور کاادب ایک اب دوری است بونی ہے ، مگراس است کا اتعلق اس دور میں بسنے والے نوگوں ك دبنون سيمي ب ادافكش كالسيب ، مدبات دريت سے ہے ، ومدانی کیفیات اور دومانی افدار سے ہے ، اس ذہنی تاریخ کامطام ادر پھر تج زیر بڑی گہری بعیر توں کامتفاضی ہے ۔ صرف ایک مختصر سے جد کے ذبن كوا نُعن كا ماط كرنا كم شكل امرنهي ب ادريبال لوايك بورى صدي عيلي ہوئی ہے احدصدی بھی وہ جے اہم ترین صدی کہا گیا ہے۔اس صدی کا دنی تخریب بڑی وصل مندی اور زرف بھاہی کا مطالبہ کرتا ہے اور میں پورے و توق سے یہ بات کہرسکنا ہوں کہ ہادے جلی الفتد مصنف نے یہ مطالب ہو اکرنے میں

می کوتا ہی پاسپل انگاری کا شوت نہیں دیا۔ اس امر کا المارنا گذیرہ ہے کہ خواکر صاحب کی بعض باتوں سے اختلاف رائے کی گنجائش کل سخت ہے اور فود مجھے ہی کہ بین ہمیں شدیداختلاف ہے مگراختلاف کہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں کوتا ، کہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں کوتا ، کہاں نہیں کوتا ، کہاں نہیں کوتا ، کہنا تصلیقوں کے بادے بی آنہوں نے المہاد خیال کیا ہے۔ ان کا اپنا زاوی نگاہ اپ نے معموص میلا بات اور دجا نامت میں ساعیاں و خواطف میں ۔ ان کے اپنے مصوص میلا بات اور دجا نامت میں ساعیاں و خواطف میں ۔ ان کے اپنے مصوص میلا بات اور دجا نامت میں ساعیاں و خواطف میں ۔ ان کے اپنے میں خواطف میں میں میں میں نہیں ہوتی ہے۔ ان کا بات اور دجا نامت میں ساتھ میں میں خواجہ کہا ہوں نے کہا ہوں نے کہا اس دنیا میں کمن نہیں ہوتی جس کی وضاحت انہوں نے کیا اس سے ان کے اس دا و می نگاہ کی نفی تو اور ان کی انہوں نے کا ب کے انبرائی اورا قرید کے انبرائی اورائی میں کردی ہے ؟ ان دولوں کی اور ان کی اور ن کی اور زن با فراط و تفریط تو نہیں ہے ؟ ان دولوں موالوں کا جوالے نفی میں ہے ۔

واکرما مبری تخرید کا ایک فاص وصف الدبهت نمایا دصف به به که ده کهی بی افهاد دا نی اختاا دو تبره بی اعتدال اور توازن کا دامن نهی چود تے . درکری تحریک کا به ویاکی شخصیت کا ، جذباتی شدت که به کهان کا قلم نفام نهی منبی کتی . ده بر می ، بر مقام بر میا ندروی کا بطور فاص خال رکھتے ہی . ان کے بال افہاد اختلاف بی بھی ایک نوع کی طائمت برسرکار تئ بے . اس کی وجه اور لاز گا بنیادی وجه یہ بے کر وہ نود کو چیشہ ایک ملم سمجھت بی اور والی کا نفی می ایک فول وفعل میں بور مے تحل سے کام بی اور والی کا اور وہ بی می تقی ایر کے کام کے ساتھ والی کا بی ساتھ والی کا بی ساتھ دو اور کی کام کے ساتھ

ان کی والبازشیفتگی میریمگرے مطالعے نے ان کے اندرسوز وگراز کی کیفیت پیاکردی ہے ۔ اور اس سوز وگراز کا نیچہ ہے کہ ہم جس جد ہے کودل کا زاری کہتے ہیں وہ ان کے باں بارنہیں یا سکا اور نہ یا سکٹا تھا۔

برکاب جبیاکر میں و برغرض کمیا با ہوں ہورے ایک سوسال کی ذہنی

اریخ ہے۔ جس کے ساتھ متعدد تحرکیں اور متعدد شخصیت وابسنہ ہیں ۔
عام طور بر ہوتا یہ ہے کہ جب بم کسی عہد کی تخلیقی مرکمیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو
اپنی نظراس عہد کی نیا یا سخصیتوں اورا داروں تک ہی محدود کر لیتے ہیں اور
ان ثقافتی تحرکیوں ہے صرف نظر کر لیتے ہیں جو فاموشی کے ساتھ دہنوں کو
متاثر کرتی رہی ہیں۔ بالخصوص سیاسی مروج زرکوم کوئی اہمیت نہیں دیتے ۔
مال کرحق قت یہ ہے کہ آیک سیاسی تحرکی جب اجتماعی زندگی با الدائم کی میں اس سرگری سے کیونکر الگ رہ کتی ہے جواسی اجتماعی زندگی با الدائم کی نیا ہے۔ اور ان جوالی سیاسی تحرکی سے میونکی اس میں اور مذہبی تحرکیوں سے ساتھ بھی پودا پودا انصاف کیا ہے جو
ان عوال ، تہذیبی اور مذہبی تحرکیوں سے ساتھ بھی پودا پودا انصاف کیا ہے جو
ان فکری تاریخ بن کر سامنے آگئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مکل فکری تاریخ ، منظولی پی تظرفی تاریخ ، منظولی پی تظرفی تاریخ بن کر سامنے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مکل فکری تاریخ ، منظولی پی تظرفی تاریخ میں کر ساتھ ۔
کے ساتھ ۔

مین دان طور پریج جنام و اکراس نوعیت کی تصنیف کے فرض سے عہد ہم اس ہونے کی سب سے زیادہ المبیت ڈاکٹر سیر عبداللّٰدیس ہے۔ شاید بہدن کم اوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کوادب ا ورسیا ست دونوں کا ایک اس عفی کے تو وہ عملی کا دکن بھی تھے۔ ان کے یہاں جہاں اور کئی ہمیر تربی ہیں ، سیاست فہی کی ہمیرت بھی ہے، چنانچر انہوں نے جہاں اور کئی ہمیرت بھی ہے، چنانچر انہوں نے

اپیاس تصنیعت پی کم دبیش تام سیاسی تحرکیون اودان کے اثرات کا مجلًا ذکر کیا ہے اورکسی تحرکیے کومی نظراندا زنہیں کیا۔

ایک نقادیے لئے سب سے شکل کام ا بنے ہم عصروں پینقد ہے ، پانے ابل فلم يرتكن وقت جي توس بنهن بوق ، جر برمصنف كے بارے بن معلومات كاوافردخيروموجودمواب عموماانتقادى سلات ساول تواقلا کیانہیں جا ادد کیا بھی جا تا ہے توجر وا ۔ اس کے برکس این معصروں کے سلسطين ناتوانتقاد كے باب بي بهت كي وورموا ب الدنهى نقادىجى آواز بلندر نے کی جوآت کرسکتا ہے مگریمی ایک ایسامیدان ہے صوبی ایک نقا دکی دیانت داری کوصیح معنول میں پر کھاجا تا ہے۔ اس کا یہ مطلب *برگز* نہیں کر پھیامصنفوں پر تنقد کرتے وقت ایک نقاد کی دیا نت وار کاکاسوال پيلنهي بوتا - موتاع الديقتناموتاع . تنقيديرا في وكون يرمويان نوگول پر مهرصورت ادبی و بات دادی سے علیده نهیں ہوسکتی . میں جو کھ عض كمذا جا متا موں وه صرف ير بے كه اپنے معصروں كے معاطع ميں نسبتاً برى وجدوجه اصيح فكإوراستباط نتائج سي برع فوردوض كاضرورت بوقىد. علاده ازى اس بى جدت اظها رىجى ايك لازى جزوسه.

فاکرما حب نے اپنے معصروں ہیں ہر بڑے سے بڑے اور ہر ھی نے سے جو نے ادب کا معالد کیا ہے ۔
سے چوٹے ادب کا مطالعہ کیا ہے۔ اور پوری دل جبی کے ساتھ کیا ہے ۔
بڑے ادبوں کے متعلق لکھا ہے تو ابھر نے ادبیوں کو بی تظ انداز نہیں کیا۔
مہا دیب کے معاطے میں انہوں نے بحد کو پوری طرح با خبر کھنے کا کوشش کی مشاندی کردہے ہیں۔
ہے احد اس کتا ب محصفات اس کوشش کی نشاندی کردے ہیں۔
افر ہی جھے ڈواکرم مادب کے انداز تحریر کے بادے ہیں کچھ کہنا ہے۔

میں نے وض کیا ہے کہ اکٹر صاحب بنیادی طور پر ایک علم ہیں. وہ جب بھی کہ دیکھتے ہیں توان کے میٹی نظر شیر طلبار ستے ہیں۔ وہ باتوں بنیا دی باتوں پر اپنی توج مرتکز رکھتے ہیں۔ بھاری ہم کم علی اصطلاحات سے تی الامکان پر بہز کرتے ہیں۔ ان کا انداز بیان اسلمی نہیں ، حضاحت ہوتا ہے سے صاحت اوضا ور دی بیر بیر بیر بال کی تحریر میں کا فرات کا نداز جاری وساری دہتا ہے ، واضا و تفہیم میں کسی تھی کو تہیں آئے دیتے ، چنانچہ ان کی بات فور ا وہ نام و تفہیم میں کسی تھی کو تہیں آئے دیتے ، چنانچہ ان کی بات فور ا

مجے تو تعہد کر فرم استادی براہم تصنیف میری توقع سے بہت نیاد دامقبول ہوگی۔

ميرزاديب

# ديباجه

### ڈاکٹووحبُل فوشنی ایم اے 'پی بی ڈی ڈی ڈی دٹ (1)

سکنگی سناون اردوادب کی تاریخی ایک انقلاب آفری مودشار
کیاجا تا ہے۔ اگرچ مغرفی انرات اور خطر نداحساس کی پرچائیاں اس سے کچے
پہلے اردوادب برنظر آنے لی تقیق لیکن اس سیاسی پیکار کے بعدان کے تقوق کی نظر یا دواد ہے ہوگئے۔ سرس بدا دران کے دفقاء نے نئے مالات کے ساتھ مفاہمت کا درس د با۔ اس سے پہلے کے دور میں عمل کی جگر و برکت کو نظر انداز کی گرفتہ و برکت کو نظر انداز کی گرفتہ و برکت کو نظر انداز کی گرفتہ و برکت کو نظر انداز کی کے عدا اور نگ زیدگی فی فی و فات کے بعد کہ کہ او مال سے بہلے کے دوائی تعلیم براس میں زوال کے بو اگر دو نما ہو کہ ان میں زوال کے جو آئی دو نما ہو کہ انہوں نے زندگی میں تھی اور اس میں میں نوال کے جو بیدا ہو جا ہے نواد دب جوز ندگی کا ترجان تھا و جب زندگی میں تھی اور نما ہو جا نے نواد ہ جوز ندگی کا ترجان تھا و جب زندگی میں تھی ہو اور نما ہو و مات اور فنکا دول کے فنی دورائع دونوں ہیں تصنع کاعمل فاہر ہو تا ہے مصنوعی ترندگی ہے۔

کرنے والوں نے زندگا کومی اُرٹ بنا دیا اس سے اظہار کے دسیے ہی ای طرز فکر کی زدیں آگئے خصوصًا مکھنوًا ور د لی کے دور انخطاط میں زندگی سے پراہ داست تجربہ ماص کرنے کی مگرفتر واحداس کے بنے بناسے سانچوں اود حیالات و کا تمثا سے بنے بنامے معیاروں نے بڑی ایمدیت حاصل کر لی۔

شواره اورا دبار کی د بیسیال زندگی اوراس کے تجربات سے موگئیں. شاعرى زياده ترعثق وعاشقى كم حدائل تك محدود بوكئ اودان مي بمى صرف چندمثالی مونے ہی قابل التفات مھمرے۔ انہیں کے سہا دے رندگی کو پہیانے کا طریق دریا فت کیاجاتا . بڑے سٹاع وں کے مقابلے مِنْ الوى درج ك شاعرول ك بالدوايت كايدرى اورداجى باوزياده ابھراہے ۔ ذندگی کونن کے وسیلے سے جانے اور پہیانے کے معیار زندگی کے مقابيمي في والدنيا دهام تهداس كاسبب يميى بركنو دزندى يزول آماده عناصرندیاده ما وی تھے۔ شعوارا ورا دبارمبی اینے گرد وبیش کا اثر لئے بغيردره سكر لتكن فن زندكى كابدل تؤنهين ہوسكتار ا تفعالى دمجا بات اور تحریکات کاس دهوپ چها و لای بین کچه کچه زندگاکی شبت قدرون کی ترجاً في بعي ملتي ہے جو > ٥ ١٩٥ كے قريب زياده اجا كرمون مروجدادد عل كى تقين كا بالواسط الهار غالب ادرموش في بعى كياب لين ان كي بال يى موضوعات کا دینا اسی قدیم فضامی سانس لینی نظراتی ہے. بول بھی ایک زرى علاقے ميں اقتصادى عوامل كى سست دفتا دى ادب ميكى انقلاب آفي تدبلي كى داعى بوتى بى توكىيے . إ

انز ۵۷ ۶۱۸ کے بعدبر لها نوی حکومت کاسیاسی غلبہ ،مغرب کی صنعتی ترتی سے مقامی باشندوں کی واقفیت ، بعدپ کے فلسفیانہ افکا دسے ثناسائی

یاک وہندمیں مادی زندگی کی فضیلت کا احساس اور سے متوسط طبقے کے کھورنے عقا مُروا فکاری دیا میں بل مل ڈال دی۔ ان مالات میں منتکرو ا صاس كمب بات ساني نه توزند في ميكم أسكة ته نه دبير اس لحاظ سرمرسيدا وران محرفقارى بغاوت افدنت حالات كمساته مقالت ایک بہت بڑا مثبت قدم تھیں۔انان کی اجماعی زندگی پراصرار،عقل کے ا شنعال برزور و عاقبت کی بجائے اس دنیا کی زندگی پر بجروب مشمت پر شاکرموکر بنیچه دہنے کی بجا مے عمل کی دعوت ۔ نی سماجی تیریکیوں کے ساتھ مطابقت کا یرایک نیا لائح مل جوسرسیدا وران کے ساتھبوں نے بھارے سامنے بیش کیا اس نے شعروا دب کی دنیا میں ہی بڑی دوروس تبریلیا ل پیدا كير ادمنهُ وسطى كے مثاليت بيندنوجوان كى مكرايك نيا مثالى انسان سامنے آیا سرسیدادران سے ساتھی میں فکر وعمل کی وقوت دیتے ہیں لیکن یکی طبعاً مثالیت بدین اس لیان کے افکاری دیاکاایک حصریمی برحال نا فا بل عمل ہے اس میں عینیت بے شدی کارجان جملکا ہے سرسید کے تراشے ہوے اس مثالی انبان میں جا ں زندنی لبر کرنے کا ایک نیا فرصنگ اورزندہ است كايك نرالاشعور روجركد ب وبال اسسي كمدكوتا سيال يمى بائ ماتى بيد اب نك تحريك مرسدكوس نبي سے ويكما جا تا د با ہے را ورخود داكرسدىداللر صاحب می مسرسدادراس کے رفقار ، میں کم وجیش میں اندازا فتیار کئے موت تھے)اس کا تقاصا ید را ہے کہم لوگ سرسید کی یک دخی تصویر ہی کے عادی ع موكرره كئة. تحريب مرسير ك بعض بيلوا يسيمي بي ص ك نقصان ده اترات ابهي جاكر بمارے ادبي يورى طرح ظا برموت بي - جهال سرميد كى تحريب في ماس دنياس رسن كا فرصك كا يا وبال ما دست

صرودت سے زیادہ زود دے کرانہوں نے ہاری زندگی کے روحانی مطالبات کو تظونداز كرويا ـ اس كا دن سطح يرد عمل سرسيد ك زندگى بى بي نثروط موكيا اددسون كالتحقة والول كامعا تداندويه ملسى زندكى كى اس كوتابى كى طرف الثارة كرتا ہے اس كے علاوہ اكترالہ آبادى كاكلام تحريب مرسيد كے افلاقي اور فيال تى بہلوؤں کی کی کو (ایک والمبالفے کے ساتھ) بوداکر نے کاسعی کرتاہے تحریب سرسيد ك نود ابعدسابت نجاب ك سرزين مين سرعبالقا درا ودان كرفقار کی سرگر میاں بھی زندگی کوعض عفل سے پیا نوں سے تکینے کے رجان کے ظاف ایک فاموش احتجاع تھیں سرسبد کے ساتھیوں سی سنبلی ، جوادب سے علاوہ عرانیات کے طالب علم بھی رہے ، عقل کے ساتھ ساتھ مذیات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں ا دب سے ہٹ کریرسید کے سیاسی نظریایت میں انگریزی برتری ا ورحاکیت کوا تحیل کرخودعی گڑھ کے اکا برہی نے ماننے سے انکادکرویا تھا۔ مربى ببلووں سے من سرسیدجهاں بلانے جال مے مولویوں کی تضحیک کانشانہ بنے وہاں علما مرکا ایک روشن خیال طبقہ بھی ان کے عقا ندوخیالات کو ایک معجسارت آميزا فدام " ما نتار با. اس فريبي ملقيس مطابقت كينيادى اصول کو ما نیخ کے با وج دسر سبیر کے خیا لات کی جمنوا لی سے زیا وہ تروییہ موتی رہی۔

معاشرق سطح پرسرسید کے افکار کو باتی میدانوں کے مقابلے بن کچھ زبارہ کا میا بی ماسلہ وی ۔ ان کا یہ مقصد تو بقیب پولا ہو گیا کہ ہمارے اوب کا درق دافل زندگی سے فارجی زندگی کی طرف ہوگیا۔ اورا دب سے اصلاح کا کام بین اب جرائم میں شارنہ ہیں ہوتا۔ لیکن زندگی کے دو سرے میدانوں میں سسائل کے دہ صل جو سرسید نے تجویز کئے یک رفا ہونے کی وجہ سے میں ہوری طرح کے دہ صل جو سرسید نے تجویز کئے یک رفا ہونے کی وجہ سے میں ہوری طرح

قول نہیں کے گئے۔ یمی کہا جا تا ہے کرسسید کے نمانے کے سیامی حالات اس بات مع متقاضى تعاكدوه اف عقائد كاكم الكم الكراك حدام كلت كل محطود يرافتيا دكري. كين والے يمنى كيتے بي كرمرسيد في الجاف انجاب خان دمجان صرف اینے زمانے کے مالات کومل کرنے کے لئے افتیاد کئے اس لئے ان ا فیکارکی افاد بیت مول نظریے ۔ نیکن عام طور ہران دونوں مکتبہ إے فکر کے اننے والے ایٹے دلائل کو ان کی منطقی صدور سے باہر لے جانے ہیں۔ اس سے انکارنہیں کرسرسید سے سامنے کھے فوری سائل تھے اوران کی توجہ کا مرکز ادب کے دوررس امکانات سے علا وہ فودی ضرور میں اورصلح میں بی تمعیں اس کیا ظرسے سرسیر نے اپنے دور کے لئے تو کھے کیا وہ بجائے خود وال اورموثر تفالكين انهي ا قدا مات كے درختوں في كي مل م يعض اليے مِكْ و مادبيل كغ جس كے نقصانات تقنيم بصغير كے بعد بھارے سامنے آئے ہي مرسدی تعلیمات میں کھا سے وہلک خرافیم تھے صب کا اقرارسرسد کے زمانے سے لے کراب تک پودی طرح نہیں کیا گیا۔ انگریز پرستی اندہ کے اورسائنس کے ورمیان مطابعت مے لئے ایک بیامغزلی طربق استدلال ، مادی ضرورنوں پر شرت مے ساتھ احتقا وان بنیا دی رجانات ہی سے معاشرتی زنرگی کی فی کرانے والسونة مهو لمين مرسيد فيستقبل محدساك كاجومل يبش كيااس سے مان لینے سے ادب میں بن بھوٹی اقدار کی پرورش مونی ہے اس کا بین شوت اردوادب كر كرشت سورس كاريح بيش كرتى عد واكرسد عبداللواب کی برکاب ہادے انہیں گزشتہ سوبیس کے ادبی رجانات کا مخضرسا فاکہ ہے بدما حب سرسید کے بارے میں اس سے قبل دو کتا بیں لکے چیکے ہیں سیکن اس كناب يس انبول نے اپنى دائے كو زيا دہ منبت انداز ميں ميش كيا ہے۔

تحريك سرسيدكي خومون اورا دردادب برسرسيد كحاصاناتك ا وادکرنے کے راتھ راتھ آنہوں نے ان خامیوں کی تجی مراہا وضاحت كردى بع جن سے ارد وا دب مح بعض فكرى سانچوں كوشد بيرنقصان ميخا بالا ادے سرسیدی یک طرفہ تصویم پیش کرنے کرتے بعض اہم شخصینوں کو تطوانداز کرنے ملکا تھا۔ دجن میں اکبرکا نام بڑی اچیت رکھتا ہے اس کے علاوہ جارے اوب کی تاریخیدں میں یکونا ہی ہی پیدا ہوگئی کہ اس کے سرگرم نقیبوں نے ا دب کی *ہزئ تحریب کوتحریک مرسید کا حنمی*ہ بنانے ک*ا توشش گی*۔ ہر خورک کو مرسیر کے تھیلے سے برا مدکر نے کا نتیج یہ تھا کہ اپنی ادیج کے بردور کے بار سے میں بم نے کھے نبدھے ٹکے فارمو لے بنائے اور ہماری ارکی انہیں فارمولوں کوعمونی کمی میشی سے دہرانی علی گیس ۔ دام بابوسک بند کی معتار یخ اوب اودو " سے لے کم علی سرواد حجفری کی متر تی بیندادب " تک جتى بمى تحز يا تى كذب بعى كميس بيرا پنج مطالب كى مخالف شكلوں اورعقا كر کے اختلاف کے با دیود ایک مشترک نقش چوڈ نی ہیں وہ یہی احساس ہے کہ عاے رو ان تحریک ہوجا ہے ترتی پندتحریک اور میا ہے مبردیترا دبی دبسان مو يسب دامل سربير كى تحريك كي م دم چيك مين داسى طرز فكر كانيتي يد موا کرتفتیم برصغیریک بمادی معاشرتی زندگی کے بعض پہلوحی کمی ادب من جعلك ادب كى ارىخول سان كا ذكر نبي كياكيا. اددواد في الريخ س یاک و سندی سیاسی اورساجی زندگی کاجونقشه بنتاسی اس مسلانوں کے انكادكونكما يسے دنگسي پش كيا گياكر مبروجهر پاكستان كاكون مثبت اظهار بارے ا دی کی تاریخوں میں زموا۔ یوں معلیٰ ہو تاسیے جیسے ہا دے تکھنے اُلے اس مدوجبدس إلكل لا تعلق ري.

ان کا بون کا دب پر ایک دومرا اثر بی بهواران کی روشنی میں ادمیوں اور شاعروں نے میں طرح کا دمنی سفرکیا اس میں کا نگرس کی کا دگزاری کی صلک تومل جاتی برنین مسلما نون کی مدوجد کاکھیں کوئی توالنہیں مقارادب نے زیادہ تریاک وہند کے بینے والوں کوایک قوم بنا کریٹی کیا۔ آزادی کی مدو جهدمي على فور حرتح يكيسم شسمشاكرا يك سياسى خريك موكنى اورا دب يميندات ني قومیت سے نام بیواؤں کا غلبہ مونا چلاگیا۔ اس سے ہٹ کرساجی اورا دنی سطیر بی بعض کوتا میال سرسبر کے افکار سے نموداد ہوئیں .عینیت استدی کا دور دوره ہوگیا مدیہ ہے کرتر تی پندتحریک میسیدد مت شکن " تحریک معی اس اثر سے آزا دندرہ سحی بحریک سرسید کانتیجہ یہ ہوا کر زندگ کو ا دی نقط ، نظر سے دیجنے کی وجہ سے ادب کا مذہب اور روحا فی پہلو ایک بڑی حدثک نظرانداز ہوگیا انیآل کے بار ندگی ہے ان مظاہر کا ایک نواز ن نظراً تا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ا قبال نخر کی سرسیدسے ایک بڑے فاصلے برسا بن نیجاب بر ندگی بركرتےدے. يرجيزان مے حق ميں بہت خوشگواد تابت ہون ليكن قبال مے ساتھ بی بادلوگوں نے جوسلوک کیا ہے وہ کچھ کم افنوس ناک نہیں ہے۔ ادب کی تاریخوں میں ا قیال میں سرسد کی معنوی احداد نظرا سے بہی حالا ل کروہ زياده تربراه لاست ان عوامل سے متا ثرب و خربی جن سے خود سرسيم اثر تھے۔ ا قبال اورسرسیددونوں سے ہاں طریق استدلال اور شائع کا اتنا بين فرق دكھائ ديّا ہے كہا فٹا ل كوكسى حَرج بھى سرسىدى تحرمك كا بتيج وادنهي دياجاسكتا. ياضي بيركرانسان كى زندگى بندولول مي بسسر نہیں ہوتی اور ایک نوجوان معاصر کی حیثیت سے ا قبال نے سرسید کے بعض اقدا مات كوسرا مامبى ہے۔ اور اُن مے اقدا مات كے معض بهبرو ول سے

حقیقت بر ہے کہ برصغیرایک وسندکو ایک ملک قرار دینے کا فلطی اب کا مہل رہی ہے۔ سابق بنجاب کے علاقے ہیں اددوا دب کی جوفد مت انجام دی گئی اس کے مقامی عوامل کا پولا اقرار ادب کی اریخوں ہیں اب کے مقامی عوامل کا پولا اقرار ادب کی اریخوں ہیں اب کے نہیں ہوا۔ جہاں اس کا ذکر مہل ہمی ہے اسے میں یکسی طرح علی گؤھ تھ کی کہ سے ملادیا گیا۔ دومانی تحریب اور پھر میدید شاعری کی تحریب کا کوئی قابل ذکر رشت نا می گؤھ سے سنہیں قائم کیا جاسکا۔ مغربی پاکستان کی ادبی فدمان سے مقامی ، سیاسی ، سماجی اور اقتصادی عوامل کی مرمون مسنت ہمی اور اقتصادی عوامل کی مرمون مسنت ہمی اور انہیں اسی لیس منظویں دیجھنا زیا دہ موز دں ہوگا سیاسی طیم ہمی گڑھ سے انہیں اسی لیس منظویں دیجھنا زیا دہ موز دں ہوگا سیاسی طیم ہمی گڑھ سے ادبی اور دور کی کوئی طرح می میراث بیر " نیا یا ہے اسے ادبی اور دور کی کے وجود میں آئے کی کی کوئی امکان نہیں۔

(1)

يرشرى وشى كى بات بركم واكثر وزيراً عاكى كتاب اددوشا وى كافرات

اور ڈاکٹرسیدعبداللہ کی ہے کتاب دونوں اپنے نقطہ بائے نظر ور موادی شکل و صورت کے اختلا ن کے با وجود تحریک مرسید کے خرکورہ بالا ضر فاک جاتا ہے۔ زاد ہیں۔ ان میں الدوا دب کی تادیخ کواس پر لے زاویے سے دیجھنے کا رجا نہیں بلکہ ان دونوں صاحبوں نے اپنے اپنے انداز فکر کے اعتبار سے ادب کے شایاں وجھا نات کا تجزیہ کیا ہے۔ ڈواکٹر وذیرا آ خاارضی الدون التی کرنے یا دونتا عری مے زائے کوہ ارضی اور دیوالائی تھوں ت کے دونا عری مے زائے کوہ ارضی اور دیوالائی تھوں اس کے مقابلے میں ڈواکٹر سیر عبدالٹر فکری اور دینی رشنوں کو ڈیا دو انہیت ویتے ہیں اور انہوں نے دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو ڈیا وہ انہیت ویتے ہیں اور انہوں نے دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو ڈیا کہ اس میں اور انہوں ہے دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو ڈیا کہ اس کے تا ہے تا ہے تا ہی اور انہوں ہے دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو ڈیا وہ انہوں کا تھی ہے تا ہی اور انہوں کیا ہے۔

ا کا زکتا بیں انہوں نے اپانقطۃ نظرتفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کا لائے ہیں ادب اور زندگی کا محدا ورم کر زوج ہے بہاں وہ ایک بنیادی سوال ایر نظر نے ہیں کہ ادب اور زندگی کا اصل ختہا فردھے۔ توا دب کے نوا لے کا بنیادی رخ کیا اصل ختہا فردھے۔ توا دب کے نوا لے کا بنیادی رخ کیا اوب کو فرد سے اجتماع کی طرف بڑ معنا چاہتے ؟ یا اجتماع کو اولین نعب العین قرار دے کر فرد کی طرف آتا چاہتے ؟ ماسوال کا دولؤک جواب تومشکل ہے لیکن سیرما حب کی لائے کے مطابق اسان دوستی کی اقداد دب کے لئے ضروری ہیں۔ وہ ادب کی دولوں سطوں اسان دوستی کی اقداد دب کے لئے ضروری ہیں۔ وہ ادب کی دولوں سطوں دروان اور ذبین ) کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے جہاں وہ جذبے کی پیانی اور انسان دوستی کو اجود کو ہی دروان اور ذبین کے دجود کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔ فرد کے ساتھ دہ ادب کے ساجی پہلودوں کو بھی اہم فریعنہ ہیں چنانچہ انسانیا تی اور ساجی پہلوکا مطالع ان کے فرد دیک ادب کا اجم فریعنہ ہیں چنانچہ انسانیا تی اور اضافی اور اضافی قدروں کے حالے سے جانہ تھے ہی سے جس وقت ہما دب کو اضافی قدروں کے حالے سے جانہ تھے ہی

ادرایدادب کاتجزی کرنے بیٹھتے ہیں جس سرسلانوں کی فکری صلاحیتی زیادہ اہم ہوں تو پھرا داب اور دین کے رشتے بھی کسی منکسی صورت زیر بحث المبی تھے۔ سيهما وب المكان دوسى كاجن تدن و ايراعتقادر كمينهي وه شرف انسان كى وبی فدری ابن جومسلا نول کی فکری تا رفخ سے افذ کی می اس کتے سیدم اس بریسی کونی آحراض نہیں۔ اگر کوئی شمغی ا د ب پر دین کے اثرات کا سراغ لگاکر ادب کی قدروقیمت متعین کرے وہ توواس منزل تک مانے کی سفارش میں كر في كيونكر ومبياكرانهوں نے ايك اورهگرا كھاہے ) اس سے اوردين وونوں كونقصان منتينے كا نبرليشہ ہے۔ اس منزل سے قطع نظرسيد صاحب ہے ادرو ادب مے گزشت سوبس کا تجزیر کے موسے حوداستدا فتیا دکیا ہے دہ سلانوں ك فكرى نشوو ما سے بم آ منگ ہے اس سے اگر بم يكبي كراس كے ڈانڈ ب دنی عقائد سے کہیں ذہبیں ضرور آسلتے ہی توب ما نہوگا ،سلما نوں کے ساجی احوال بي جب ايك مركزى سمت كى تلاش كى جلت كى تواس بي دنى عقدًا مُدكى جعلك كامانا ناكزير ب. خود باكستان كاتحريك ادراس كاجبدبع بدميد جبد کی داستان امی بنیادی نکتے ہیرگوڈرہی ہے کہ سلمان اپنے افکا را وراً پنے کلچر ے امتباد سے ایک الگ ملت ہیں۔ اس میا تی وسیات میں ہندوستان ایکسہ ملک نہیں بلکرایک برصغرے جس میں مختلف قومیں آباد ہیں۔ اردواوب سے عمل افكادي اگراس فكرى جبت كے ساجى آكينے بي تومجرادب اوراس كے تجريے می دین کا ذکر ربعدی متیاط کے با وجود) ناگزیم و مائے گا۔

#### (3)

اكر إكتان ايك حقيقت ب الردوقوس كاتطرية ما ويخى صلاقت بد

بن ہے اگر پاکٹان واقعی عالم وجود میں اچکاہے تو پھر مجادت کے مقابلے میں اس کا ایک الگ وجود میں ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہادی سیاسی مدوج ہر کے ادبی منبعے اور ہاری اربیخ کے مخلفت ادواداس نئے لاویے سے ایک بار کھر تجزیے کے مختاج ہیں .

واكرسيدعيرالترصاصب كي يركتاب بإكستانى نقطة نظرى ترجانى كى طرف پہلا قدم ہے۔ انہوں نے دیبا ہے میں جو نکات میش کئے میریاتن کتاب میں ان کانہایت عد گی سے واز اور تجزید بیش کیاہے۔ دورمرسیدس اپنے تجزيے كا كاذكر في بوت انہول نے فرد اور معاشرہ سے روابط كا جائزہ مے منبیادی انسانی ا تدار ( یا بالفاظ و مگراسلامی ا تعار) کی تلاش وجشنجو کی ہے۔ قدیم اوب سے بار مے میں ان کی واقع یہ ہے کہ اس میں مساجی انسیاتی " پہلوم رکزی حیثیت رکھنا ہے ،اس لحاظ سے سلمانوں کے فلسماندا فیکار کی جعلك اورنصوف كعمله بهلوفديم اردوادب مي الإاام درجر تمت أبيراس كى بدانهول نے سرسىدى زىنى ساجىت "كا جائز و لياسے اوراس ميل فلائى اوردومانی ا قدار کی کی کا تذکر ہ کر سے اس کی محدود سے سے بارے میں دولوک لاتے دی ہے۔ بچررومانی تحریک کا جائزہ لینے ہوئے تحر کمیں سے انسانی عوامل الد اس میں قتصادی مسائل کی اہمیت کو تفصیل سے دیکھا ہے اور جو افکار انہیں اسان دوستی اور فردکی مناسب ایمیت مے فلا ف نظر آئے ہیں ان پرکھل کری ث کے یہ دود ماضرکا مائنرہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بنایا ہے کہ مدیدارد وا دب بى انسانىت كاليك عصوص تعودر كمتاب لين انسانىت كايتصور مستعار ہے نیزاس میں فالص ما دیت پرونرورت سے زیادہ نرورہے۔اسی وجیے يرادب ما قص اور نامكل ره گيا ہے.

### (M)

ی نے شروع یں وض کیا تھا کرسید صاحب تحریک مرسید کے ادے یں ابذياده صحيح دائے رکھنے ہي وقت كے ساتھ ساتھ ان كے ہاں نشكيك كالملائعى كم بوا علاكيا بد ان كى كنا بين ير صنه والول كور شايدا دلين، ويحريهى ا وقدر ے اوکی قدرا و درست موتب می اصبح باغلط کے الفاظ امس كناب ميں بهت كم نظراً ئيس كے انہوں نے چ كيد كائے برے نفين كے ساتھ اوربر ی صفائی سے کہاہے۔ یہ چیزان کی بیقصبی کے ساتھ ساتھ اینے آپ سے فلوص اوراين تناتيج بركا مل بحروس كوظا بركرتى بع. وه اين اسلوب ك عمليات كبي كبير روانى لكف والول كلطرف حفكة نظرات بي ليكن المهول في روماني تحریک کاتجر برکرتے ہوتے زرہ برابر جانب داری سے کام نہیں لیا۔ ادب کے اعلیٰ تقاضوں کومیش نظرر کھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاصر بیجنے والوں کے بادے میں کہیں معی مذباتی روبہ اختیا رنہیں کیا معاصرین پر انکھنے ہوئے دخصوصاً السيع معاصرين سح بار ميس جن سے ذندگی سے مختلف مرحلوں ميں دوستى يا وشمنى کاسا بقہ رہاہوی انہوں نے بنیا وی انسانی ا قدارکوبیش ننطر کھا ہے اس کئے ان کے باں ایک سنبھلی ہونی کیفیت ملی سر انہوں نے ورمی اینے اس نقط ونظ ک دصاحت کناب کے اخریس کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

مردل نے پہی کہا ادب کی خاط خوت جگر کھانے والے پہنخص کا جہاں تک ممکن ہو کھا عزاف نزود ہوجائے یہ مسیدھا دب نے اپنے اس وعوے کو بڑی ٹوش اسلوبی سے بولاکیا ہے۔ از دوادب کا اس طرح جائمزہ ہا دسے یاں پہلی باد ہوا ہے۔ یہ کتا ب

سمير دعوت فكردتي باس سي كتي ابهرال ببيا موت جي. ياكستان كيا ذا د كا جارى مدوجد آزادى سے كيا تعلق تمعا ؟ و يكون سى نبياد كا قدار مي جن كى فاطریم نے آزادی کی جنگ نوی ؟ اورجنگ کاسراغ ہیں ادب میں کہاں کہاں منات ، تحريب سرسيركارشة مابعدى تحريون كے ساتھ كياہے ؟ اقبال کے اجتبادا دیسرسد کے اجتباد میں کیافرق ہے ؟ سرسید نے مس مدیک نفس انسانی کے هلاً قَ ص کوپرکیا اور کہاں کہاں اندوا د بی سے شکاف پیدا كة ؟ مخزن كماديون في الدوادب ينس طرح طائمت بيداك اوداس اسے انسانیا تی تخریک فراد دینے کے لئے جارے یاس کیا دلائل میں ؟ مشلی احداث كر فقارك اسلامى حيات كا جياء كوس طرح فروغ ديا ؟ جنگ عظيم نے برصغيراك ومندم الداس كادب بركيا الروالا ؟ تحريك نرك موالات كا ہارے ادب سے کیا تعلق ہے ؛ صوبہ پہستی کے رجیا نات ادب والسیخ میں كيون نودار بوت ، بهلى جنگ عظيم كے كرد وبيني اددوس مذب كا بديكون زیاده دیمی گئیں ؟ ا قبال نے جاری فکری اردیخ میں کن شخ عناصر کا اضاف ک ، دوان تحریک کے سیاسی اورساجی محرکات کیا تھے ؛ مسلما نول کے سیاسی طود پر دوسرے اسلامی ممالک سے دلچیپی لینے کا اثرا مدوا دب پر کیا ہوا ؟ رد مانی تحریک کے اسانیا تی پہلوکون کونسے ہیں ؟ ترقی پند تحریک نے مارے بار کن مفید با تول کا ضافہ کیا اور کہاں کہاں مفامی مالات کا مائزہ لینے ہوئے ٹھو کر کھائی ؟ مراحی افران کے ساتھیوں سے ذین دجانات عام ادبی فضا سے کیاتعلق رکھتے ہیں اورا د بی عام روکو امہوں نےکس مدتك ما زكيا ۽ وجود يت كي تحريك بهاد سارب سيكس مدتك علاق ركمتي ہے .اور کہاں سے اس کی مدین غیر ملی اور غیرا سلامی ہوجاتی ہیں ؟ اسس

پونے میں سوصفے کی منقری کتاب ہیں شنے سادے ایم اور بنیادی سوالوں کا جواب موجود ہے معاصر دب کے بادے میں المحقے ہوئے ہرادیہ کو ایک بڑی مشکل کا سامن ارہتا ہے۔ معاصر قاری کے کھر اپنے تعصبات اور اپنی لائیں ہمی ہوتی جن سے ادیب کا ٹکراؤ لقینی ہے سریدھا وب کی پیش کردہ ہا لوں سے کہیں کہیں دور ماضر کے قاری کو اختلاف بھی ہوسکتا ہے لیکن اس میں کا منہیں کہ پاکستانی نقط نظر سے لکی ہوئی یہ بہی کتاب ہے اور اس میں اور سے گزیشت سوہرس کا تجزیر ایک بالکل نے ذاویے سے کیا گیا ہے۔ ادر سے کارشت سوہرس کا تجزیر ایک بالکل نے ذاویے سے کیا گیا ہے۔

### (A)

ادد و پندنے اور پانے شاعر ان مے تنقیری سرائے کا بہایت اہم مصہ یں ان میں تحقیقی سے تنقیدی شعود اجرا ہوا ہے۔ وہ ۱۹۰۷ میں پداہوتے تعے سرعبدالقادرا وران مے رفتا کا دور ان کے رفقا کا دور ان کے بین کا ذہ ہے ، عدشاب افترمشیرانی اودان مے ساتھیوں مے ساتھ گزدا ، بھے۔ تری پند حربیکا آفازدا بهم انہوں نے دیکھاا ورابنی پورال کے سامنے ہے رو مان اور ترتی بسنداد وار کے درمیانی زمانے کا اثران کے الو فن ياده ليا ع. قديم ادب محجمر عمطا لع اور انتورى ادسات دهوماً تنقیدی اوب ) سے ان کے لگا ڈ نے انہیں فیض انہیں ادوار تک محدود نہیں ہو نے دیا۔ ان کا شادان چند نقادوں میں کیا جا سکتا ہے نہوں نے مشرق و مغرب کے تنظیدی مرفیموں سے استفادہ کر کے ایادات بایا ہے۔ ان کے نا تدانہ رقیع کا اعتراف دھمن دوست سب کو ہے۔ یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے ، ان کے تنقیدی شعود کی نشو و نما کے جلو ہیں کئی مر و فرز رہی آتے س. • اردوارب جنگ عظیم تک"سے لے کم \* اردوادب کے سوسال کک" عقائدی ترمیم وسین کاعل برابرماری را سے . یاس بات کی دلیل مے کانہوں في تنقيري ألاكو مصل ما تكي النكي "كي جيزنيس مجما حقائن كي توعيت اور برکد کے لتے انہیں کش کش کا معنت خواں سطے کر ایڑا ہے . مدید سے لفريدترك طلب اورساجى علوم كيربيج درييج سلسلول ني تنائج وعوا فتب نْ انهيں إب ابک اليي جگري لا كواكيا ہے . جہاں ادب ايک سماجي عمل بمى بد اوتشخيص دات كاوسيامي سيد صاحب كا تنقيد كالجيهين كى بڑائ اس میں ہے کہ اِنہوں نے ہرنئے تجربے اور ہرنے وا نعے کواٹنکھیں گھول کم دیکھاہے اورانہیں اگرکمی اینے عقا مری قرمانی می دیا ہے ی سے توانہوں نے

اس سے اتکار نہیں کیا۔ اس سے ان کی نظر میں وسعت اور فکر میں گہرائی پدا مونی ہے۔

مجے ذائی طودمیان سے ایک چپوٹی می شکایت ضرور ہے کہ انہوں نے جس محبت اور بیار سے ہرر جان کو دیکھا اور اس کے حن وقع کا پالگا یا ہے اس پیار اور محبت کا تبوت میں نہیں دب اور تو دعم النفس کے بالے میں نہیں دبا۔ وہ نفیات کی افا دمیت کے کھے ذیا دہ ہی منکریں ۔

ان کی موجودہ کا ب کوئی ان کی دیگر کتب سے کہیں زیادہ اہم جانا ہوں ۔ ان کی موجودہ کا اس کوئی ان کی دیگر کتب سے کہیں زیادہ اہم جانا ہوں ۔ ان کا یہ علی کا دنامہ مدتوں ہارے ادب کی تاریخ میں سنگ اس محصا جائے گا۔ میرے خیال میں اس سے ہا سے تنقیدی سروا ہے میں گراں متدر اضافہ ہوا ہے ۔

يونيورشي ورئش كالح لامور

# تمعیٰد نقطم نظر

تنقیگادب کا ہویا شاعری کا اس کے لئے ایک نقط انظرائم ہے ضعوصا جب کہ اس تقید کوفض وقتی تاثر کی بات بنا نا مقصود نہو۔ اور مزنظ یہ موکر پڑھنے والے کی دہنا لاکھ لئے کچھ لیسے واضح اصول یا نشان مقر کردیئے جائیں جن کی دوشنی میں ، قادی اپنے لئے یا اپنے معاشرے کے لئے ادب یا شاعری کو ایک بدا نا مقول ہے شاعری کو ایک بدا نا مقول ہے شاعری کو ایک بدا نا مقول ہے ، برائے شعر فقتی نوب است "اس کا مطلب یہ ہے کر شعر میں ایسی باتیں ، برائے شعر فقتی نوب است "اس کا مطلب یہ ہے کر شعر میں ایسی باتیں بھی جل جاتی ہیں جن کا یوں مطلب کی ہوس ہوتو اس کے لئے قانے ہے جوڑے وا سکتے ہیں .

عے کے بیے جرامے ہا ہے ۔ ہیں۔ خط تھیں تے گرچ مطلب کچے زہو ہم تو عاشق ہیں تہہادے نام کے تو یہ بے مطلب شعرگوئی بھی ایک طرح کی بے مطلب خط شکا دی ہوتی تو کچھ ذکچے دیھنے کی محبودی سے پیلا ہوتی ہے۔ فقط یہ شعرگون مجھ دراسہی مگر پڑھنے والوں کی ایک جاعت ضرودایسی

"مقيدى ادبي ، فيصله ما دركر نے كے تو اگوں واستوں كے نشان طقي بي كو في كيتاب ودمي موم كي توريث نهي كرون كاكيو كراس في اي كوشاءى يرتربان كروياتها أوكى كأخبال بيكر سعروادب عموفكركى صدبي اس يبيكى ترقى إند دودي شعروا دب كمشط كاتنجائش مى نبي " اس كريكس يمي كماليا ب كرشاعرى ، علم كى لطيعت رين دوح كالتحكاس ب. اس مع أي بروار يه يك كهدديا كيا مع كدت عرى باقا عده علم كا ددج يمنى ب كيد كافس انسانى كيم الكم ايك رف كي صح ترين نسريح وفقط شاعرى ے ان ہے ۔ کوئی کہتا ہے ، شاعری اند کی ترجان ہے ۔ سی دوس مے فال یں شاعری فارجی خفائق کی مصوریے محون پر کہتاہے کہ اندی ترجان ہونے ہے۔ بھی شاعری انسانوں کی زبان افتیار محت بغیرادساہے ،کسی مے فرد کے برود کے دکھوں کی جارہ سازے ، کسی دومرے کے فیال میں ، شاعری ، ساج کے كيندا ورجيم ستلول كووافع اورموثرصورت مي بيان كرقسيد اكوفاس ك بمراه تبديب كالموندلكا باب اورد عراران وتوايب كما ته ما تعمالي اوراس المراي المراي المراجي في المراي الموادي

ای طرح اسلوب محمی کی مجائے سے ہیں۔ کوئی شاعری مصدیے فطری بیان اور سادہ نربان کو امری محرکر ہے اور لوگ ہیں جوشاعری کو انفرادی شام محرکر کھا ور لوگ ہیں اور شوکو اشارہ و علامت کا عادہ ارضال کر نے ہیں۔

اوناتنقيد كى بحثول ميتين برك عنوان خود خود فائم بوجاتي بي

1. مضمون ومطالب كى نوعيت اوران كے محركات.

۲. اوب بارون كي شكل وصورت كاسوال اور

٣- اطهاركي مورتون كامسكله -!

ا دنی تنقید \_\_\_\_ بلک خودادب ۱ اینی برای عناصر کے انتزاج تو کھیل اوترنقیران کی بحث ونظرسے جارت ہے۔ مرافرے ادب کی پزھوصیت فاکھ ہے کراس میں اولہار کا کمال اورصورت کا حسن مضامین ومطلب کی جلالت و عظرت کے ساتھ ہم دیشتہ ہوتا ہے۔

مضاین کی عظرت سے کیا مراد ہے ؟ اس مشکل سوال کا اُسان جواب یہ مخطیف کی مفایین کی عظرت میں باتوں سے شعین ہوتی ہے . اول اس بات سے کہ منطقہ مضون ' انسا بنت اور حق کی عالمگر نیویا دوں کو استوار کرنے والا ہے یا نہیں ؛ دوم اس بات سے کہ وہ انسان کی قطری نیکی اور اس کی دوم آن ہے کہ وہ انسان کے میانہیں ؛ سوم اس بات سے کہ اس سے انسان کے میم کردی ہے کہ وہ انسان کو عام حیوانی سطح سے ' کنتا اونچا ہے جا تا ہے ۔ یہی امرانساں کی ہے کواں ما میتوں اور حوصلہ مندیوں کی نشان دہی کر تا ہے ۔ یہی امرانساں کی ہے کواں انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو

مومال بكرانا ينت ك عالمكيراساس كياب ؟

ان این بن وراصل ان تنام ته دن تجربات کا تهذیب نیود به جونع انسانی فرد به جونع انسانی فرد به به نیا بندا سے علیم شرک تشوں کے بعد حاصل کئے ہیں۔ انسا بنت کی ترقی کا بع بربریت اور صحا بنت کی حرف ہے ۔ اس ترقی کا مثالی نقط انتہا یہ ہے کرخود کے ناگزیر تصورا ورخود کی پرورش کے مفوط سیان کو انسان کسی اعلیٰ نیک یا اعلیٰ قدر کے لئے قربان کم دیتا ہے ۔ اب یا اعلیٰ نسب کی ورسروں کے دکھ کے حوالے سے اور یہ اعلیٰ قدر دو مروں کو ای بی طریع ہی کہ اس کی فاطر کھے کہ مذب سے پدیا موق سے ، او نبیا و بیب کا انسانی نقط می مفاور یہ افراد کی اور بابی خیرسگالی کا لازمی تنج ہے ۔ او بیب کا کرانت ہی مسرت ہی مسرت کی مسرت ہی مسرت ہی مسرت ہی مسرت ہی مسرت ہی مسرت می مسرت ہی مسرت ہی مسرت ہی مسرت میں مسرت ہی مسرت میں مسرت ہی مسرت کے آور در ایس کا علاق اور و خطرت کے آور در ایس کا علاق ایسی انسان کے لیس میں نہیں ۔

یہی ہے عبادت یہی دین و ایما ں کرکام آتے د ٹیامیں انساں سے انسال دماتی ہ

میرے بعض فائین بے قرار موکر کہنے لگیں گے۔ ہائیں ؛ یہ کیا ؟ بہ تو جنت الحقائی یاکسی خیائی فردس کی تصویر ہے ! سائنس اور اس کی شاخوں اس کی تصدیق نہیں کے رمائنس کے طرف بیٹی ساسکہ عمل ہم مگرسائنس سے سیراب وشاداب ہونے والے افکار نے اسان کی جبلتوں اور ان سے جی عین تر مرق موں کا یا تویہ ابت کرھیوٹرا کوانسان ، ہرجال میران ہے اور اس کی

اصل فطرت ، حيواني قوتوس كقصرف بي بداوداندان بير كدان اندهي بهدى قوتون كاغلام ب اس لن اس كى روى فطرى ب اورسلامت روى استشائى چنے یں سے دیکی کا مقام تسلیم محران ان بیروال \_ فراہ سورائی کے نریار باداتی مرکات میوانی کی دجرسے \_\_\_\_ بری فرود کرے گا ، جنگ ضرور كريكا اني فود حفاظتى جبلت كوضروركام ميرلات كالم منس يح وكاست كا بكار الطيعي خوابش اس وه كام ضروركرات م جيافا ق ك اداراها نهن سيصف ف عفل كايك ندما في تك بيكام جاريا بكيار . أولوً سبر ان مية بدير معقل بي حبلتون اورد يرموت اربات كي يررم ير الفيان ال عظلی قاہری اور کارفر مائی اور بالا کستی کے دعوے کوہسی مانا ، اسان ۔ کے اشرف المحلوقات موني كالدعابر ببات عقل تمعا اور حبيع على يرسب اور ماجز موكى توان ن جوان كاحيوان بى رباب بى خيال منتفي بن ودنيجرا ورادتقاك دریافترں سے جو کھلیلی می تھی ان نفسیات نے اس سیمجی زیادہ تہ کہ مجاد اسے۔ ان یا س انگیزتصورات کے باوجرد انسا نیت کے متعلق کے امیرافز ا آبیر کی بہان ہیں۔ قصد ہے کرسائنسی مفکروں کی اکثر بائیں دیا منیا قیمنطق کے سانچوں میں وصا كريكاى من الدنفيات كأعلن توصف ميوانيا في منطق بيعس ك بعض صولون كوميح مانع كرا وجود ان يركا مل اعتقاد نبي كيا ماسكاً.

مذب کو دیا وجلان افلانی کو انود فرخی کی ایک کار در تی ہے . تہذیب کی سوچی میں درشتہ بندیوں کو ۔ ماں ، باپ ، تک کے دشتے کوشک کی نظر سے دنیتی ہے۔ ابسی مریدشک سائنس کوسا کمنس نہیں ، تروید سائنس کہنا چاہیے ۔ ہاں اس کی فرہا منت پہائیاں اور بعض دوسری دریافتیں فابل توجہ ہیں ۔ رائنس اور دیافتین فلک نے جوالجھا وے پیلا کئے تھے وہ دفتہ دفتہ ویسری دریافتین نے دفتے کے یہ تو دسائنس کے جنہ ہین سرچیز جنر اور آئن شٹائن اورا پڑنگش نے دفتے کے یہ کے میں ۔ میں ۔ میں سے بہتہ ہین سرچیز جنر اور آئن شٹائن اورا پڑنگش نے دفتے کے یہ کے میں ۔

يه امسلم بيركه انسان وانفرادى اورشدن نخرمات سيستن سيكي والا حيوان عداس كى نامتة يا تابر بمرتى مع كروه تجريون سيربهت كالمريد وه برایس برمگراچ ابس موسکتا مهاوریه بات افراد اور اجتماع دونون پیمارت آتی ہے ، ایک فیال ہے ہم کرانان نے اپن ابتلامیں ، فوف سے جدید کے تحت حب اجنما عات، الربالليانوبلانها - اس كه علاده اجهاعي طوريد، اس کا فدام بدائی کی طرف بہوتاہے ، اہلادہ بداریر ۔۔ یمجی خیال ہے کہ انسا ن بطورڈو خکہ، ہوکہ یا تھا مگہ اجتماع میں ڈھل کمیاس کی نبخی ' بدی اور مارحيت مين تبديل موماني ميد مگريسب المحل نظري . دراصل يرتومل ايد كرانيان ، برجيوان كى طرح \_ شايراس سى مى زياده حفظ دات اور صفط جان پرجلی طور برمحبور ہے ۔ اس جات کے جوار خوف ، شک اور وجماور توت عضبى بروقت بطور محافظ الحيراتي بي سرعويا بنيادى جلد ، حود الم السان ، خود کوخوف سے بچانے کے لئے ، برگمانی اورشک اور وہم م ج ور ب ۔ \_ نیکن انسان تہذیب جوں جوں ترقی کم تی جاتی ہے · انسان کے میش توٹ دور ہوتے جاتے ہیں واگرچ اس كى ده جلت اب يمي باتى ہے ) تا ہم تمارى

تجربوب نے اسسکھا باہے کہ تعاون اورصلے ومقابمت اس حفظ وات کے بہتردسیلے ہیں ۔ وہ اب بھی جنگ کرتاہے اس کھا اس کا عتقادات ہیں ہے بدی جڑیہ نوک کا شرکر منبی کی جڑیہ ہو کو کا شرکر منبی کی جڑیہ ہو دی اور دیم ہے ۔ سے تہذیب اس جڑکو کا شرکر تنے ہیں کہ دوسرے کی بدی کے با وجود منبی کرو ۔ یا دوسرے کی بدی ان بھی ہوتا ہے ۔ اور اگری یہ حرب ہی مہیشہ کا میا ب تہیں ہوتا ہے رکس دائل ہو سے کا میا ب تہیں ہوتا ہے ۔ اور اگری یہ حرب ہی مہیشہ کا میا ب تہیں ہوتا ہے ۔ کی اس دائے سنتی مورد لوں میں دافل ہوسکتی ہے یا

بہادم بہ کرم ردور میں اکا برافراد (نبی علی بیدا ہوتے بن کے قلب کی نیج کے اللہ اختاج کی بدی کے میلانات کی اصلاح کی ۔۔۔ اور اس میں کا میا بی جبی ناصل کی بہی حال فکر مصلحین کا ہے ' انہوں نے ہر فرما نے میں اجتماع کی کے دوی کو اس طرح دور کیا ۔ عرض انسان سیکھا گیا ، سیھا گیا ۔۔ اور آئے بی سیکھ دیا ہے ۔ اور آئے بی سیکھ دیا ہے ۔ اور آئے بی سیکھ دیا ہے ۔ اور آئر جبا جنما عات میں اب می برائی کا میلان ہے مگر اس ورکی اجتماعی کی دوی کے مقابلے میں ' نرم اور مائل براصلات ہے۔ اگر جہ ہے خرود ا

اس بحث سے ، یہ بیج نکالا ماسکناہے کہ ادب اور مذہب کے افراد فائد سوسائی کے استاد ہوتے ہیں۔ سوسائی ان سے اثر تبول کم تی ہا اور وہ سوسائی ان سے اثر تبول کم تی ہا اور وہ سوسائی ان سے بیغبر ، شاعر الدیب اور مصلح ا مگر ہیں اور بیٹ مصلح ا مگر ہیں اور بیٹ بیٹ والے مضایات کیسے ہوتے ہیں اور کیوں کر ہی ہی اسکتے ہیں ۔

اسسك بي با الت تومي بيان كريكا بين عظيم وطليل مفيون مع موكا

جمانسا نیت سے ذکورہ بالاشالی رخ کامؤیر ہو ۔۔۔۔ اس بیں پوری نوع کو زندگی کی آمس نہے کا قائل کرنے کی سی ہوجس کا نصب العین انسان کی آنرادی انسان کی خش انسان کی آنرادی انسان کی خش ک

عظیم و اسان کی دوسری بہیان یہ ہے کراس میں انسان کی فطریٰ کی اور معصومیت کی تاکید ہو ۔ اگر تھی ہے تووہ ادب س صفای تاہے جس کے رواد اجتمام ، بری مے مجسے اور شرکے بیٹل میں مگردہ پھری مظیم ادب میں شاد کے جانے ہیں ۔ شاد کے جانے ہیں ۔

دراصل بدی کے کرلا ، ادبی و وطرح سے سائے کے ہیں۔ ایک تو اس طرح کر کردادمیں بدی کی تصویر شخصور بالذات ہوتی ہے . دومری صفت یک بدی کی تعجیہ ، مفصو د بالذات بہیں ہوتی ۔ ادب کا مقصد یا توہہ ہو ا ہے کہ بدی کی توت ، مفاومت کا احساس دلاکر ، نبی کی توت ، مفاومت کا احساس دلاکر ، نبی کی توت ، مفاومت کا احساس دلاکر ، نبی کی توت ، مفاومت کا احساس بیا کیا جائے ہا یہ ٹا بت کرنا ہوتا ہے کہ ندیدگی ، خیاوی شرود نوں سے عبارت ہے کہ ہے تا پہنے کی فرع شرمی ایک حقیقت ہے ۔ نفس ا سائی کا کمال ہے کہ شرکے اندیدہ کر اور اس سے محصور ہوتے ہوتے ہی ، خیرکی استقامت کا اشات کرتا دے ۔

المیہ کے تعادم میں خیروشری آویائی کے نظریے کواب تشکیک کی نظریے رہے ہوا اسکی کی نظریے رہے ہوا ہے اور پر کہا جا ناہے کہ المیہ نائر ، دماحل ناگز ہراتفا قات کا نتیج ہونا ہے اور اتفاق لفزش سے پیلا ہوتا ہے جود دبڑی عظمتوں میں سے سی کی کے سے مرز دم وجافی ہے ۔ یہ تشکیک وراصل آئے کل کے ذمن کی پیلا وارہے جوبدی کو بدی نہیں ماتا۔ حقیقت یہ ہے کر ٹری کا بن ایش سے مرتب ہوتی ہے ، ایک تاثر تواس پر ہیب فضا کا ہوتا ہے جوابی ذریقوں کے تعمادم کے

ادتقا کے ماتھ ساتھ بنتی جاتی ہے ، دومرا تا تراس انجام کامو تا ہے جب کوہم رقاد تا تر الله انظری انہم بنتی جاتے مگروہ ہوکر دہتا ہے ، اس بین بیرا بلا تا تر فریق وقت میں میں بیاب تا تر فریق کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے ۔۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے فریق کا یا بجام مدرد تکاس فویق کے ساتھ ہوتی ہے جسے وہ سجت ہے کہ ایسے فریق کا یا بجام نہموتا جا ہے ہے ۔ یہ فریق لا زمانع میں اس صفات کا حامل ہوگا جوانسان کے لئے باعث کشش ہیں ۔۔۔ ان صفات کوئن ، نیک اور سن کہنا جا ہیں ہے۔۔

قائف (Fy FE) کا پر خیال کرالمیہ دو کا کسی کا طلکہ کا تصادم ہے ، دراصل خیروشر کے فرق کو شانا ہے ۔ اور پر جان مغربی فئرکی خصوصیت بن چکا ہے کہ وہ مور کے تصورے گھرانے لگا ہے ، جس المریبی بدی کد دوطاقت پی یا محض دوطاقت پی لئے دری ہوں اوران میں سے ایک کسی فرش کے بابعث ناکام ہوجا ہے ، ایک شاخت کے دلجیبی کی عد تک ضبحان تو پیدا کر ہے گئی مگر المریبا کر تھی ہے کہ دوریو افران با میں مقاومت اورانجام کا دخلوبی اور تباہی ہی جم اوریب اور انجام کا دخلوبی اور تباہی ہی جم اوریب مقاومت میں مصدیدے والا کر دارا گر بابھ ہوگا۔

غرض کر دو در آیف طاقتول کی آویزش بھی دراصل اس حقیقت کا ثبات ہے کہ شی مفلوب ہوکر مجا انالی قلد ہے۔ کمیونکہ انسانی بیسٹی بھائیکی پہنچھرہے۔ منبی کے ہزاروں معنی ہوسکتے ہیں مگر نبی کے اصول کو مان لینے کے بعد اس کے معنوں کی بحث ہے ضرورت ہوجاتی ہے فصوصاً جبہ سی ہراس چیزکو کہا جائے جوخود کے مفادے بالا ترعل ہو یا اس کی ترغیب دین ہو۔ یا انسانیت کہی کے لئے استقامت کا داستہ دکھاتی ہو۔ ی معتدل دو انی شادت کے زیائے میں ادو کے بعض نقادوں نے بری کواصل حقیقت اور فطرت انسانی کالائری جزبناکر 'بہت دلکش اور دلا ویز بنانے کی کوشش کی ' اور اس سلسلے میں اینا کر بنینا اور میں (22 کالی کہ شال سے فائدہ اٹھا یا لیکن طالسطائی اور بارٹری کے پیش نظر ' بری کی تقدلیں نہی بلکہ انسان کی فطری کروریوں کا اظہاد تھا ۔۔۔۔ اور غرض یہ تھی کہ انسان کے بہت سے گناہ اس کی میوریوں کے اندر سے بھی پیدا ہوجا تے ہیں۔ اس می می اس کے گناہ ہوجا تے ہیں۔ اس می میکا ویش میں دیا جا میکر اس سے میکا ویش میں سے بدی کی طاقت اور بڑھتی ہے۔ گنہ ہری چیزہے ' مجود گنہ گار بہر حال رحم کے قابل ہے۔

نواب مرلاشون کی خمنوی دہرعشق کی ہیروئن امرجیین کواپنا کریندیا سے قدرے ماثلت ہے مگر مرجیس کا خانق طالسطان کی طرح عظیم ادیب نہ متھا۔ اس لئے مرجیس اور ایا کر نیدیا کی تخلیق کے مقصد الگ الگ ہیں۔ اسی وجہ سے میں زہرعشق کوعظیم اور بیس عگر وینے کے معد طرحیں ہمیت دمتا مل ریا ہوں۔

مخدومی عبدالماجددریا با دی اپنی روهانی شدت، کے زمانے ہیں نوا ب مرزاشون کی بہت تحسین کریتے ریے بہی کھی الاسطان کے ساسے جوعظی ہے افلاقی نصب العین اور بجیرہ مسئلہ تھا وہ شوق کے ساسے نہ تھا۔ شوق تو تکھنؤ کے شاع تھے۔ اسی محول یں رہنے کی وجہ سے مجبوری کے گاہ اور اوباشی میں فرق نہیں کرسکے ہیں۔ ملک سے رو مانیوں اور ترقی پسندوں نے انہیں اس

وال سيس.

بودیئرکا ذہن ، بری کواصل حقیقت افد حال کا کمائی بھتا تھا۔ یہ وراصل اس ذہنی منگاڑ کا ٹتے ہے جو ہورپ کے بے در بچے انقال بات اور حواد ثابت کے ددعمل کے طور پر بہا ہوا تھا جب ا نسان سخت برا فرونتہ ہونلہ ہے توبہرسید حی بات کی نما لفت کرتا ہے اورضد میں الٹی الٹی باتیں کڑا ہے۔ بود لرئر نے بھی بہی کیا۔

مارے اوب میں میراجی ہے وہی میلان کے اعتبارے بودلیڑکے ہمت قریب ہے ، پھر بھی ہاں ک سعا دت ہے کہ وہ شقلب ذہن ک اس انتہا کہ نہیں ہنچا۔ میراجی کے دائیں وہ دکی کرن موجود ہے۔ ن م داشد اندنی کے حدوم بدسے جل برا فروختہ اور فوڈ اشتعل ہونے والما شاعر ہے ، ان کا جذبہ انتھام اور اس کی خودکشی دونوں سے قلب لیم کی کم ودی کا بہت کی کم ودی کا بہت کی کم ودی کا بہت کے دونی المحقیقت کے دخت اور تھی کا میاب ہے اس میں کہا جا سکتا کے دکھ ودی کی شاعری اور اور ہے بھی سا ہے آیا۔ جس کی وجہ سے میں ادوای کے دکھ ودی کی شاعری اور اور ہے بھی سا ہے آیا۔ جس کی وجہ سے میں ادوای کی افسانیت کے دکھ ودی کی شاعری اور اور ہے بھی سا ہے آیا۔ جس کی وجہ سے میں ادوای کی انسانیت کی انسانیت کی دی ہے بھی کا دوای کی دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوکھ کی دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوکھ کی دوجہ سے میں ادوای ہے کی فیصل میں انسانی کی دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے کہ دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے دوجہ سے میں ادوای ہے کی دوجہ سے میں ادوای ہے دوجہ سے میں دوجہ سے دوجہ سے میں دوجہ سے دوج

ظامہ یہ ہے کہ اوب کی عظمت کی دریا فت کے نئے یہ وال نہا میت اہم ہو کا کہ کون کون سے اوریب یا شاع انسان کے شرف کا اثبات کرتے ہیں اور اس کی کمزود ہوں کو مان کراس کے حوصلہ و ثبات اور اس کی مقاومت کا تصود و لا تنے ہیں ۔۔۔۔۔ اس کو مض حیوان اور حیوان ناطق ہی نہیں یا نئے اس کو حیوان فرنیٹ بار خلوق انشرف ٹا بت کرتے ہیں۔ حیات سے مرا د

صرت مینایی نہیں کیونکہ معن جینے کی مدتک توگوبر کاکٹر ایمی جیتاہے ،
اصل مینا تو ہے کراس نے زندگی کواشرف اورا علی اسالیب سے کہاں
یک روشناس کیا ؟ ہمر ہمی دیجینا ہوگا کران نیت کی پرورش ہیں ادیب
نے کتنا صصہ لیا۔ تنگ وائروں سے کتنا باہر گیا۔ اجتماع کے غم کے با وجو فرو
کے قلب سے کتنی دلچہ ہی لی اور انسان کی صوائی جلتوں سے کتنی جنگ کی
اور تندن معا وسوں اور انسانی مفاہمتوں میں کتنا حصہ لیا
تربیا تہ مذبات کو زندہ و کھنے کے لئے مسلم افلاتی اصونوں اور شاخوں
کی کس ورم باپ کو زندہ و کھنے کے لئے مسلم افلاتی اصونوں اور شاخوں کی باتیں ہاں تک کھو یا ر با اور صلح ومفاہمت کی باتیں ہاں تک کی میں ۔ اور آخریں یہ ہمان کو اس کی اعلیٰ متر کوئی تا کہ ایمن کے جانے اور انسان کے مستقبل میں امید پیدا کرنے کی کیا می کئی ؟

یهیده رضاین بیب بن کا ایک اچھا دہ سے توقع رکی جاسکتی ہے مگر یہ بحث ، فردا ورسائ کے دوا بط کی نشا ندہی کے بغیرا قص دہے گئی میراؤاتی عقد ہ یہ ب دا ور مجھاس کی صحت سے اصرار نہیں ) زندگی افعا دہ کا محصف طلا راود مرکز و فتہا فرد ہے ۔ زندگی ، ا دب ا ور تعدن کی ہر بات کو فردسے شرص آگرا عالیہ نے ، مجھ اجتماع سے اسے رشتہ کرنا چاہیے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرد کو اہو کے بیل کی طرح انتھوں پر ٹوپ چڑ صاکر؛ بس اپنے بی محدد میں تھیستا رہتا ہے ۔ فرد اپنے ماحول سے انتھیں بند نہیں کرسکتا، اسے ای معرود تول کے لئے بنی اور کا کنا ت سے واسط در کھتا ہی پڑھتا ہے ۔

تدن کی بنداسے اسے تعادت کی برکنوں کا حساس ہے احدیدا حساس دوز بروز بڑمت جا اسے واسی میں نقط نظر پیلے ہوا چھید پیلاسے اور جدید اسالیب حیات پر حادی ہے . اپنے علاوہ ، دوسرے ابنا نے نوع کی موجود کی کا احساس ، فرد کے
اپنے تعفظ کے لئے ضروری ہے ، انسان دکوش کا مسلک رجوب فلا ہرا یک ساجی مسلک معلوم ہوتا ہے ، دراصل فردی محصوق کے تحفظ کی ایک تحریب تھی مگراس اخیار کی نوع انسان کو ایک اکائی تصور کیا جائے ۔
اور اپنے ذلب کے حوالے سے ، سب انسانوں کے قلوب کا اندازہ لگایا جائے درد کے آئینے میں دنیا کے دکھوں کی تصویر نظرا کے۔ ہرج برخود سنہ بہندی برد محرال بند ؛

ُ بَیٰ اَ دَمِ اعضائے یک ویگراند کہ درا فرنیشس ڈیک جوہر ا ند

مماطساجیت کے فرد مجدبوں کو، اس کی از دیوں کی می نظانداز نہیں کرتی اور پہن مجموسا جیت ہے۔ مگر غالی مادی اور مارکسی نقط نظر نے ہم جس مقدم کی ساجیت ہے۔ مگر غالی مادی اور مارکسی نقط نظر نے ہم جس اور معلی ہوتا ہے ، اس کے نزدیک سماج ، اپنے معنی عاقلان ، فیصلوں کو بھی معلی ہوتا ہے ، اہذا اس میں افتیاد اور دخامندی کی وہ سپر فی نام ہم برا فیر اور با افتیاد اور والے ساج میں ہوا کرتی ہے ، اس ماجیت کی دوح افتیاد ہے نہ کہ جبر زخواہ دہ سی نام سے ہو )۔

اردوادب می ساجی روح کی داشتوں سے آئی انسانیا تی ساجیت پرانے دب میں مجی تھی۔ یہ ذہرب اورتصوف کے داستے سے اوب میں داخل جوئ تھی۔ اس کے انحاد فرہب اورتصوف سے مانوذ تھے۔ داستانی ادب میں ایک چھی ہوئی اضلاتی ساجی دوح موجود تھی 'کین اس صورت حال کے باوجود پیش قدمی کا دع فردسے سماع کی طرف تھا۔ اصلاح کی مرکوشش' فردسے شروع بود تن سر اورچ نکرسان افراد کی کیمجوع کا نام تعااس سے ساج کی اصلاح ، نود مجود بروجاتی تنی ؛ بهما برد، ، مذبب اور اخلاق و تصوف کی پرورد قلی ۱ اس لیز اس کی دوح کشاده ، عالمگیر انسان دوست، اور خلااندلش تنی .

سرسید نے آردوادبیں ایک اورطرح کسا بیت بدا ک اسس کی بنیاد اسس کی بنیاد ارمنی و دنوی تھی اسست بھی اثرانلازتی ۔۔۔
مادی منفعت اورائی قوم کی سیاسی جثیت اس کے دونصب العین تھے۔ اس کا اطلاق بہاد اگرچہ برتن تھا لیکن محدود تھا۔ اس ساجیت کودنی اصطلاح ل سے شخکے کرنے کی کوشش ہوتی دہی اس ساجیت ہیں دوحانی ابیل شکوک بلکہ مفتود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بساری تحریک اسیاسی ساجیت سے آعے نارشی سکی اور وہ بھی ہندوستان کے مسائل ومعا ملات تک محدود دہی۔

اقبال نے اس محدود سیاس سی جیت کے فلاف ہے اطبیانی کا اطہار کرتے ہوئے ، اس کی صدول کی توسیع کی ۔ مت کا تصور المحض ایک سیاسی وقع کا تصور دین المحل میں ہیں ترجیز تھی۔ یہ تصور فلام ری دبی مصطلحات سے با وجود ، وسیع ترانسانی سوسائٹی کا احساس دلاتا ہے۔ ابوالکلا از ار نے بھی دبی اصطلاحات استعمال کی ہیں لیکن اقبال اور ابوالکلام میں وق یہ ہے کہ ایک میں میں کرافاق کو ابی لیسے ہیں ہے آنا میں ایک استان کی ایک اور ابوالکلام آنان کو سمید کی مصاد وطن میں پناہ لیتے ہیں۔ وابی ایک میں ایک وابی ایک میں بیاہ کی ہیں ہے آنا کو سمید کی مصاد وطن میں پناہ لیتے ہیں۔

اقبال کی ماجیت ، مض روحاتی اورانسانیاتی اور فلسفیانهی سه اس بی مادی مصالح کی می آمنزش ہے۔ یہ مختلف مناصر کا امترام کرتی کا بی نامنی ہونے کے باور مان کا احترام کرتی کا بی مناسب اور وجدان عواس کا احترام کرتی کا

اورسائنی نقط نظر کے با وجردا خلاتی قدرول کی اسعاد ہے ۔ اور ب اخلاقی قدرس وه بهیجن کی پرورش می ا نسان کے دوحاتی تقاضوں نے حصد لیاسے مرمديراك \_\_\_ اسكااص الاصول يديدكما على جمورى تصوراس قت ككفوكملا فريبان ليزاور ببياو عدب كساس كوبروك كادلاني فداشاس ، خداترس اور عادل نفوس پاک مصدر لے رہے ہوں ۔ اتبال كي تصويات مي ساع برى جزيد مكر فرد ساح سعظيم ترحقفت بي واعلى ساج کاتشکیل دہندہ ا وراس کے قالب ب*یں دورج پھو تکنے* والماہے \_\_\_ بندا فیال کی شاعری میں جا س ملت ہے وہاں فرد کی انقراد میں بھی اُناب ہے۔ ظاہر ہے کہ بساجیت ، روسوکی ساجیت سے مخلف ہے جوساج كوبرا فى ك جراس بهناہد. ير دبوى سے بھى منتلف بے جوساے كو اصل احد فرد كو اس کا تابع مہل فراد دیناہے۔ براب ملدون سے مختلف ہے کیونکر مصرف تعدی اساب وعلل سے اندھے نتائے سے وجود میں نہیں آئی بلکطویل روحانی تجربول اورا فراد سے فقر عینورا وہا ٹیار جیسے اخلاتی خصائل سے وجود میں آئی ہے ۔ رغرالی سے قتلف ہے کیونکہ اس بی غزالی کی مجرد داخلیت کے بھس ، خارجی عامل اوراحوال كابحرلوداعراف مے سے يدامل اسلام كي خشى مونى بحربورساجی دوح کی جدید ترین تفسیرے ، اقدسب راجج تصولات کے مقابلے میں زیادہ قابل نہم اور قابل عل ہے ۔ یسر سید کی مین کی ہوئی ساجیت کی منکرادر آنے والی ترقی بنداندا جناعی آئیل یالوجی سے ، اہم معاملاً میں ، مخلف ہے گوکر ان میں جبض ا مورمیں باہی ما تلت مجی ہے۔

ا قبال اپنی سائنسی اورعقلی روح کے باوجود ' اس معنی میں دوما ٹی بھی تھے کرانہوں نے فرو کے جذ ہے اورانفراد بیت کا اثبات کیا ہے۔ لیکن یا در ہے کان کے دور کے دوسرے دو مان ان جیے نہیں ان میں سے بیٹیز فرد کے فیر تربیت یا فتہ جذباتی ہیجان وطعیان کوسب کچھان رہے ہیں ۔ وہ جذبے کی محصوت پاکیزگی اور بچائی کے بدلے ، جذبے کے پیجان یا طوفان محص کو برحق خیال کمتے ہیں۔ جبیبا کہ فیآز فتح بوری کے پہراں ہے ۔ !

ترقيب داراجناعيت وايصعوف نظام فكريرمني م اس پیں خالص یا دی اور معاشی نقطہ نظر کام کرد ہا ہے ' اس پی انقلاب کی رعوت وخالصننا ما دى غلىدوتسخير كے تقاضول سے بيد موتى سے اگر ج بعض اوقات <sup>،</sup> اس بي مساوا*ت ا ورعدل جيي انسا نيا* تي اصطلاحات بي امشمال مونی ہی ۔۔ لیکن مساجیت فرد کی وشمن ہے .اس میں یاد فی اور ن Presidium برچیزے بندنز ہے، فردے ، فلاسے ، کائنات ے ، ہرچیزسے مبندتر ہے ۔۔ اس میں ا شان باسکل غائب اور یاد ٹی بڑھے موجود ربتی ہے ، البتدان کے ادب ہی کہیں کہیں ، اس سپرٹ کے پہلو بہلو دكه ، دردا ورغ كا صطلاحي ميى استعال بوئى بي جوظ برے كرفرد كے تلب سے سعلق ہی \_ لین یہ دکھ درد بالآخران عقیدوں کے حق میں استعال ہوئے بس جومحدودا حنما عيت سعفسوص بي مكركتراس وج سي كمو كط معلى بوت س كران كے يجيم سيا ورد محسوس نہيں ہوتا. ما دى غليے كى خوامش يا للكا دسنانى دى سے الدند بن شعوا كے بهان غمكا دانى احساس موجود سے وہ جب اورول کاعم بان کرتے ہی تومسوس موا ہے کہ انہیں واقعی انسا نوں کے دکھ دردکا احساس ہے۔

اس ادب کی اجاعی اپلی میں صنک گہرائی بھی ہے لیکن تھودی دہر سے بعد فرد کور اً واز ہے اثر سی مسوس ہوتی ہے کیونکہ اس میں اسے اپنے ول کی دمول کہ ہیں سائی نہیں دیں۔ اددو کے اکثرادیب یہ نظرانداز کردیتے ہیں کہ دہ
ایک ایسے ملک ہیں بیٹے کر بھے رہے ہیں جہاں ان کی اپلی ای وجہ سے ہے کا رجاتی
ہے کہ اس کی وہ نبیا دیں موجود نہیں جوشلاً بور پھی یا دوس میں تھیں ۔۔۔
صفعت نے پہاں سرایہ واری نظام پیا ہی نہیں کیا۔ یہاں شین ابھی آئی نہیں
صفعت نے پہاں سرایہ واری نظام پیا ہی نہیں کیا۔ یہاں شین ابھی آئی نہیں
طرف توجہوتی سائم وقو کیسے ؟ آزادی کا مسلا بے شک قابل توجہ تھا اس کی
طرف توجہوتی ۔ اس پر یہ اواکر ترتی پندشاعری ود کے قلب کونظر نظر اور ان ان کھوں میں عم کساری بھی
د ندگی کے دکھ بالآخر بر فرد سے اپنے ہوتے ہیں ، ان دکھوں میں عم کساری بھی
اپنے سواکوئی نہیں کر سکنا۔ اجتماع کے عنوں کوکون پوچینا۔

اس بحث سے یہ غلافہی ہوستی ہے کہ بی فردگوا دراس کے جذبے کو رشا پرخرورت سے بہت زیارہ ) امسیت دے رہا ہوں۔ اعتراض بہوسکتا ہے کرفر دکی امیت کوتسلیم کرجی لیا جائے توجی ، ہرفر در کے ہرف ہے کو معیار مطلق ما ننا ہے حداشکل بلکہ خطرناک امرہوگا۔ ابذا اس کی وضاحت ضرودی ہے۔ دراصل فرد واجاع میں کہری تفریق کے تصولات مغرب کی موشکا فیوں کے مرہون منت ہیں۔ ورنہ نہ فردا فیجاع سے بے نیاز ہے نہ اجہائ ، افرا د کے بغیر قائم رہ سکتا ہے۔ سوال دوہی۔ ایک توجوالے کے درخ کا۔ بعی کیا ادب کو فردے اجہاع کی طرف ابی صفاح ایا جہاع کو اولین نصب العین دکھ کرفرد کی طرف آنا چا ہے ہے کہ فرداس میں شین کے ہدوں کی طرح ہے یا حقاع کو تری مقابل ہے ہے کہ فرداس میں شین کے ہدوں کی طرح ہے یا صفر کی کردہ والے۔ کے درخ کا رہے کا جائے کے درخ کا رہے کا حالے کے درخ کا رہے کہ کو دراس میں شین کے ہدوں کی طرح ہے یا صفر کی کردہ والے۔

الابرے كريب سوال كے جوابي وضاحت كاجا ج كام كاف العاب

فرد کی داوت ، خوش ما نی اور پراس زندگی ہے . اجہاے افراد ہی کا مجد ہے ۔ اس میں افراد ہی کا مجد ہے ۔ اس میں افراد کا یہ مجوع در اجہائ ) جو کھے میں کرے گا اس میں افراد کی فراد ی کوئ گزند نری پی اس کا اس کا اور کا رہ نہ اس کا داد ی کوئ گزند نری پی اس کا داد ی کرده اپنی کے عوض دجواس کی ما دنت کے لئے ہے ) فرد کو یہ فرطانی دجواس کی ما دنت کے لئے ہے ) فرد کو یہ فرطانی در اس میں مار مرتب کرے کہ دوسروں کی آزادی اور ما دست میں اضال پیدا نہو ، اس متوال ن تنظیم سے ایک مبند درجے کا شدن پریا ہمتا ہے ۔ اجہائی تا ہمطانی نہیں ہونا چا ہے ۔

ا د ب کوعقلی سپائی سے بھی بیر نہیں۔ اسی طرح وہ تعدنی تجربون الدائش کے تجربانی حقائق کا بھی دشمن نہیں لئین ہے ہے سے کدا دب بطورہ اس سائنی سپائیوں کا ترجان ، مصورا ور داعی نہیں۔ اس کا اصل موضوع ، بذبائی چائیوں کا طبا داوران کی تصویر کئی ہے۔ یہ جذباتی سپائیاں صروری نہیں کرفتنی سپائیوں کے عین مطابق ہوں۔ فہربائی ایک فاص مملکت رکھتا ہے ، اس مرکستایں وہ اپنے حق پر قائم ہے ، اور اسے اصرا ہے کہ اس کی بچائی پرا فات رکھتا ہے ، اس مرکستایں اور اسے دو اب کے دو اس کے دو اسے دو اس کے دو اس

یهی وه مقام بے جہاں سے بغا د تون کی ا تبدا ہوتی ہے ۔ بعض اوقا ست جدر ، ان تہدئی تجربوں اور قدر و ل کے فنا ف چلنے لگتا ہے جن کے صول اور تعمیل میں نسل ا نسانی نے لاکھوں ہرس مجا ہزہ کیا ۔۔۔۔۔الیکن حق یہ ہے کہ چانیات نبیادی انسانی شرافتوں کے بنا وت ہوتی ہیں کرتا ۔ جذر ہے کی بغا وت توہوئی ہی تتب ہے جب انسانی اجتماع نبیا دی انسانی شرافتوں کے خلاف صف اوا ہوتے ہیں۔

ي قصر دراص افراط والزيطى ودر سے عِللے جب اجماعات ؟

اپنا دکام یا پنگردی احساسات کواتی ایمیت دینے لکتے ہیں کہ فرد کے مفر بات حادقہ سے بہر واہوم اتے ہیں اور بنیادی انسانی اخلا قیات کو پامال کر دیتے ہیں اور انسان کی اصلی شرافتوں سے محلائے ہیں۔ ملکم ان کو کچلنے گلتے ہیں توفر دیے دل ہیں اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوجاتی ہے اور اس است بدہ وہا تا ہے اور اس سے ایک باغیاد روش مکلتی ہے۔

قدیم ادروا دبین اچھادب کامعیاد من بیان کے علاوہ افران فرار کے مال وہ افران کی بیان کے علاوہ افران کی بیان کی بی مار اجماعی کا کیاں اور عقلی حقیقتیں فرد کے مذہب میں مذرب ہوکر اور شہرو شکتہ ہوکر سامنے آتی تھیں ۔ مالی اور سرسید کے دلانے سے ، بذہب کی وا غلبت کے مقابلے میں ، خارجی اجتماعی حقیقتوں پر زور پہنے نگا ۔۔ اور تفریق کا آغاز ہوا ۔ بیا یک فاظ سے اپھانہیں ہوا ۔ شاع اپنے خاص طریعے سے ، خارجی کش کشول سے الگ رہ کور گران سے مین ماصل کر کے انسانیت کی فدمت کرتا تھا ۔ فارج پرسنوں نے اسے فریق بادیا تھا ۔ اس کے مقابل کے کا تو ہوں ہی سے کسی کا جبراً طرف دار بن جائے ۔ بیاوی ہے منصب کی تو ہیں ہے ۔ بیاوی ہے ۔

اس فارجي بين فدي من عقل ومنطق اور تدن في الم مكره المركى

ادر فریے کی بچائی ، منطق اور فارجی حقیقتوں کے مقابلے میں لبناندہ معلوم موتی گئی ۔ ا دب گو بامنطق ، علم البیاست اور علم معاشیات کا ایک شعبہ بن گیا ۔

یدا فتراق ، آنے والے ادب میں شدید بغاوتوں کا پیش خیم ثابت ہوا۔
فرد نے مبذ ہے کی سچانی کا اعتراف کوانے کے لئے دخزن کے دور کے بعد ،
دومانی انتہا پسندی کا علم ملبند کیا۔ بھواس رومانی انتہا پسندی کے خلاف ،
ترتی پسندی بی عقلی سائنسی پیش قدمی نے دوسری جہت اختیار کی اوراجماعی حقیقت وں کوسب کے سمجھ کمر فروکو مشین کا گھسا ہوا پر زہ قراد دے لیا۔ اس کے مدعم کے دوموں کے احتماع کے برقول و فعل ردیمل کے طور پرش دیدا فلیت نے طہور کیاجس نے احتماع کے برقول و فعل سے بے اعتماد کا اظہار کیا۔ اور یہ کہا کہ دورہ سے جو باطن میں اور یہ کہا کہ دورہ سے جو باطن میں ہے۔
جاد جاتی کی کا اظہار کیا۔ اور یہ کہا کہ حقیقت تو وہ سے جو باطن میں ہے۔

یرست تیج اس بات کا نصاکه فراط دِنفربط کے ہنگاموں یہ ا فجد بے کا مجیح ام یہ کا خاکم افراط دِنفربط کے ہنگاموں یہ افراد کا کھی جا بول ادر حفیقت م کے حفیقت و میں محتیقت مے دور خیر ہیں۔ وی حقیقت مے دور خیر ہیں۔

یمسئداس سے بھی آ کے بڑھا ادب کو محتی عملی ووانش کی چیز ہجسنے والوں نے ، غدب کی اس گرائی سے بھی انکار کیا جس کی تہم الہام و و بیان میں فرد ہم ہوئی ہے ۔ افران کی اس گرائی سے بھی انکار کیا جس کی تہم الہام و و بیان میں کا اقراد کئے بغیر ، فنون کی ادفعیت اور تقدلیں کا افران کے بیابی آبی ہاسکتا ۔ ا کا قراد کئے بغیر ، فنون کی ادفعیت اور تقدلیں کا افران کی بیابی آبی ہاسکتا ۔ ا مذہب یا دین کے کسی ایک بہلوسے غیر مطلق ہوکراس کی کی اساس حیات می سے منکر ہوجا ناجس میں زندگی کی شان اور زندگی کا حسن تحقی ہے م مادی ، ماہنسی دبتا نوں کی سبسے بڑی محروی ہے۔ ادب کی کہا ہے۔ ماہنس یا علم اسیارت کی کوئی کہا ہے ماہنس یا علم اسیارت کی کوئی کہا ہے بھڑا دب کوفاد جی معا طات ، اقتصادی کا روباد اورسودوز یاں کا معاملہ بھنے والوں نے اس کے نیچے کی سطے سے بالکل انکاد کردیا ہے زمین کے اور پر بہت کچھ ہے مگرز مین کے نیچے بھی بہت کچھ ہے کوئی ادب ان مرب تہ حقیقتوں کا مرائ لگائے بغیرا ونی ادب ان مرب تہ مقیقتوں کا مرائ لگائے بغیرا ونی ادب ان مرب تہ مقیقتوں کا مرائ لگائے بغیرا ونی ادب وہ

کیں اس موقع پر دنی ادب دیا اسلامی ادب کی بحث اٹھانا نہیں چا ہما - میرے نزد دیک یہ محض فلط مجٹ ہے ، کسی ادب یں اسلامی دین تہذیبی عناصر کا غلبہ تو ہوسکتا ہے مگر اس کی وجہ سے ، اس کو اسلامی ادب نہیں کہا جا سکنا سے بیوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی فاص ادب یں اسلامی تہذیب کے حقائق غالب حیثیت دکھتے ہیں یانہیں دکھتے ۔ ؛

اوب کوکی دین سے منسوب کرنے میں کئی قباحثیں ہیں۔ اول نواس سے خود دین کو نقصان پینے سکتاہے۔ مین مکن ہے کہ دین کی ہرٹ سے منفق ہوتے ہوئے میں میں اور اس کی فاص صوات ہوئے میں اور اس کی فاص صوات سے ہم آ ہنگ ذہو . مثال کے طور برہم مسلما نوں کے اوبوں کوم بلما نوں کا اور بہونے میں اس برا سلم کے تعلیم کے اثرات توم سلم ہیں ، مگر یہ اور باسلم کے نظام ادکان و مسائل کا آئینہ وار نہیں ہوسکتا . اس میں کفرودین کی مساوات ، کور وریم ورنوں سے بے زادی ، کا فری ، وزوی سے میوادی اور دوسرے مسلم ورنوں سے بے زادی ، کا فری ، وزوی سے میوادی اور دوسرے مسلم عقیدوں کے ملے میں فاصا انجاف نظر آتا ہے ۔ صوفیوں نے جو علامتیت

ان اصطلاحات کوخیٹی اس کے با وجود ' دین کی ظاہری فضا اورعقا کرسے ان کاٹھراؤمسلم ہے ۔اس ومہ سے میں آج ٹک اسلامی ا دب کی اصطلاح سے مطئن نہ ہوسکا۔

میں سلانوں کے ادب کوہرمال پی سلمانوں کا ادب کہوں گا۔ اس کا
ایک حصہ گذگا دہی ہے اور گذگا دہو کہ ہی اسے مسلمانوں کا ادب کہا جائے گا
قدیم زمانے کے ادیب گذگا رہی ہوتے تھے تو اسلام سے ان کی بی مجتب میں کہی فرق نہیں ہوا، علی کم زوری یا محض شوخی کی اور بات ہے مگر عقیدہ مضبوط اور گہرا تھا۔ نئے ذمانے کا ادیب سیاسی طور سے پکا مسلمان ہوتا ہے۔ مگرینہیں کہا جا سکا کر ابنی تہذیب کا اسی طرح دلدادہ ہے جس طرح پر انا ادیب سیاسی طور پر پکا مسلمان ہونے پر ہی موس بیا اور یہ سامی اور نذ بذب کی حالت اس کی اکثر بہت سے سہا ہوا ہے اور شک اور نذ بذب کی حالت اس کی اکثر باتوں سے شایاں ہے۔

ان وجوہ سے ادب کودین کے نقط نظرسے ناپنے کے سلسلے میں بڑی تشویش ہوتی ہے۔ پھر بھی بہطریق جائز معلق ہوتا ہے کرادب پردین کے اثرات کا مراخ لگا کر اس کی قدروقیمت متعین کی جائے۔ اس میں کوئ مضا کفٹھیں۔

اسلوباور زبان کامسئد بھی بڑا اہم ہے مگرصرف یرکہ کر کجت فست کی جاسکتی ہے کہ کر کر جش فست کی جاسکتی ہے کہ ہرکر کر ایک خاص کی جاسکتی ہے کہ اور ہرا دب ایک خاص قسم کے اسلوب کا خالق ہوتاہے سے اسلوب وزبان کے معاملات کوساجی احوال کی روش میں دیجھنا جا جسئے۔

مدبد ملامت نگاری می سماجی احوال کے تابع ایک رجحان ہے۔

علامت نگار، ہارے کل ساج کے نائندے نہیں مگر وہ ساج کے ایک صے کے نائندے نہیں مگر وہ ساج کے ایک صے کے نائندے خرود ہیں۔ ماج کے نائندے خرود ہیں۔ ان اصطلاحول ہیں وائند بات چیت نہیں کرتے کیونکر وہ زبان اور وہ اصطلاحی ہرائے کی ہیں۔

یہ تحریک ابھی چل دہی ہے ۔۔۔ ہمستقبل میں معلوم ہوسکے گاکہ اس کے علم بردادکوئی نیاساج پیدا کرسکے یانہیں ۔ فی الحال انہیں بہت کا بت ۔ ہے کہ ان کی ہاتوں کو لوگ بجھ نہیں دہے۔

#### بالمامج

## ١٨٥٤ سيجناك يك

اس مطالود کا آغاز ۵۵۱ء سے کیا جار ہاہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ یہ سال مندوستان کی سیاس تاریخ میں ایک اہم سنگ میں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ معاشرتی اورا دبی کی اظ سے بھی یہ اہم موڑ ہے۔ ۵۵۱۹ کے بعد خود سرسیدا حمد خاں کا علی کام بی الگ خصائص کا حامل ہے ۔ ۵۵۱۹ سے پہلے ان کا تصنیفی رنگ اور تعما۔

اس بابی سما ۱۹۹ تک کے ادمیوں کا ذکرہوگا. ایک کی ط سے سرسید کا دوران کی وفات کے بعد ۱۹۰۰ میں ختم ہوجا تا ہے۔ ۱۹۰۰ میں ختم ہوجا تا ہے۔ ۱۹۰۰ میں مخزن جاری ہوتا ہے ۔ فزن کے نکھنے والے حوث اسرسید کے دور سے اقدرے مختلف ادبی ذوق کے لوگ تھے۔ ادب میں لطا فت کا عنصران کی خصوصیت ہے ۔ اس وج سے ۱۹۰۱ سے سما ۱۹۰۹ تک کامطالح متقل باب کا متعامی تھا ، مگراس میں یہ امرا نیے ہوا کر سرسید کے بیٹی تر رفقا اس دور میں بھی سرگرم کا در ہے ۔ اس لئے ان کے کام کو ۱۹۰۰ سے پہلے تک

مى دوكر نا درست معلى نهي مجوار

مخرسین آنآد کوچوسرسید کے دبستان کے فرونہیں ، اس با ب میں مگر دن از کوچوسرسید کے ذمانے کے ادیب ہیں۔ حگردی ہارہی ہے ۔ کیونکہ وہ سرسید کے ذمانے کے ادیب ہیں۔ اس طرح اودھ پنجے سے تعلق رکھنے والے مصنف بھی اس با ب میں

شامل كيه جاربي.

#### پېلا باپ

# ١٨٥٤ سيجناك على الال

آرد و المن او دلی می او دلی می از کس فاص مصنف نے کیا ؟ اس کا جواب دینا شکل ہے ۔ اور دفا ہر پرسوال میچ ہی نہیں۔ تحریکیوں کا آ فاز 'کسی مین وقت پروفعتًا نہیں ہوجا پاکرتا۔ حالات و واقعات کے سیسلے دیر سے کام کمریک ہوتے ہیں۔ "نا آنکہ کا دکنان قضا وقد دکسی ایسے فرو یا فراد کو لہودیں ہے آتے ہی

ا الدب المالاح بریتان کن ہے ۔ ز مانی الاست برده ادب نیا ہے جو قدیم نہیں ۔ مگراس اصطلاح کے یہ معنے کا فی نہیں ۔ ایک تصنیعت بالک تازہ ہوئے کے باوج دنے اوب سے فادے کی جاسکتے ہے ۔ نیا (۱۹۲ کے معنوی سے جواحب روح اور ایک فاص لیج سے عبادت ہے ۔ اس کاتعلق اس دوح معنوی سے جواحب کو صحاحر وافعات زدگ سے وابد رکھنے کے با وجود البری حقیقت کی حال ہوتی ہے ۔ اگرکوئی تصنیعت رخواہ وہ ای گزرتے ہوئے سال ہر کیوں زبھی کی ہو ) اس دوح کی حال ہی اس اور کی معانی ہی اس دو کی حال ہی الدومی مدیدا دب ان تا زہ ترین ادبی تبدیلیوں سے جادت ہے مگر سا دا بی دور الدومی مدیدا دب ہو مال دب ہو مگر سا دا بی دور الدومی مدیدا دب ہو مگر سا دا بی دور الدومی مدیدا دب نہیں ہوگا۔ خواہ دو کی الدومی مدیدا دب ان دو میں مدیدا دب نہیں ہوگا۔ خواہ دب نہیں ہوگا۔ خواہ دب نہیں ہوگا۔ خواہ دب نہیں ہوگا۔

جودیرسے چلے ہوئے ان سلسلہ ہائے عمل کواپئی واست میں مذہب کر کے تی تھوکی کے مائی یا فرک بن جاتے ہیں۔

> ١٨٥ وكا سال اكراس كناب كى بحث كانقط آ فازيد ا ايك بهل سی مدفاصل ہے اورسرسدا مرفال نی ادبی تحریک کے پہلے ہے محرک مونے کے باعث ایا نے اوب کے بالمقابل میاا دب بیدا کرنے کے اولین بڑے واعی قرار پاتے ہیں . لیکن واقعہ یہ ہے کہ ذکو > ۱۸۵ء سے اد ب کاسال ا ان از برسیدا مدخاں نے ادب سے پہلے ماکندے ہیں۔ فورٹ وایم كألج كا ديب يمي ان معنول مين ت تعرك انهول نے قديم ذوق ادبي کو تبدیل کرنے ک<sup>ی</sup>علی سی کی ا ورسا دگی ا *ورس*لاست کے ایسے تمو نے *بیٹی کتے* جوان سے پہلے کی نٹریس موجود نہ تھے ، وہ اس لیا ظ سے بھی نتے تھے کہ انہوں نے قدیم ووق عزل ونظم کے بریکس نشر کو مرکز توج بنایا۔ اور میں نٹر کی بہت می عده كتأبي دي. يرسب باتين بعي محبودكر تي بي كربم نى ا د بي تحريك كي حدكو بچاس سال پھیے تک شاکر ۱۸۰۰ء تک سے اکیں۔ ریہ فورٹ ولیم کالج ى اسسى كأسال نها ) دبلى كالبح كيعليم ما فته حضرات جوبعدمي اوبب بن نى ادى تحركيوں كے فہورس شرك ہوت. مثلاً نذيرا حدا محرصين الآد زکارالٹر۔ گویا دہلی کالج مے مصنف بھی ایک کی ظرسے نتے اوب کے بانی موسكتے ہیں۔

ایک دوسرے لحاظ سے ، مرزا فالت کوہی نے ادب کابانی یا نائندہ کہ است ہے ، دوسرے لحاظ سے ، مرزا فالت کوہی نے ادب کابانی یا نائندہ کا جا ساتھے ، یاس سے قطع نظر ، نثرالددکا ایک نا دو اسلوب دج قدیم نہیں ) ان کے لئے نئے ادب کی تحریب میں ایک ایک نا دو اسلوب دج قدیم نہیں ) ان کے لئے نئے ادب کی تحریب میں ایک ایم

مفام پياكررا ہے۔

أسى طرح لأموديس محكرتعليم نجاب احدائجن نيجا بخصوصا كرنل بالأرثر دغروى ادب تحريب كونظر ندازنهي كيا جاسكنا ، جس كوريرا ثر مالى ، ياب لال آشوتب ا ودممرتسين آ زآدخه ابخ تصينفی زندگی کا آ فا دکيا. محرسيني ذُلَو وغيرو دبى كالج كيفيض يا فته تنه ، اورسرسيد كي كروه سي بطور فاحتم على نہیں ہوتے لیے مین کون کہرسکتا ہے کہ انہوں کے ، اوب کا ایک نی روش پیانہیں کی ۔ اددوادب محمراج میں تبدیلی پیانہیں کی ۔ نظموضوعات ہیں نہیں دینے ، ننے اسالیب سے دوشناس نہیں کیا۔ ؟ ادب کا سیا دوق سیداکر نےمی آلآد کا بہت بااحصہ ہے ، انگریزی انشا پرداذی كادددانثا يردازى براثر ك كتف سخ حيالات بهي دے دباہے \_ سوچ کے کتنے داستے ہارے سامنے آجاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ، ٥ ١٨ ع سقبل سرسيدس الك اوران سي ميليمي "خادب كاتشكيل كا عانيويكا تهاد ١٨٥٤ ع فحرف يه كياكه أبسته أبسته تبديلي كي كل كوانقلاب يا وا قد کی صورت دے دی ۱۰ ورسرسیاحد خال نے جوسیاسی رہنا بھی تھے اس انقلابی صورت مال سے متا تر ہو کر اسر بلی مے عمل کو ایک منظم صورت دين بس كاميا بى ماصل كى اورا بنى غير معولى تخفيت اور فادر قابليتون كو

ر العظم وداكر غلام مصطفى: مالى كاذبنى ارتقا)

ا ساکا ی مطلب نہیں کہ محرصین آنآ وا ورمرسید سے ابین کوئی رابطہ دکھا واقعہ یہ ہے کہ محرصین آنآ و نے دب نی شاعری پرلیکچرویا ور مکسیسی نما لفت ہائی تومرسید نے ایک فعل سے زریعہ آنآ دکی حصلہ افزائ کی۔

کام میں لاکراردواد ب کوز مانے کے واقعات اجتاعی سے ہم آ ہنگ کہ کیا۔
اور جوچنے پہلے محض انفرادی اور اتفاقی تھی اب ایک ظلم تحریک بن گئی ۔
نئے نیکھنے والے ، اسی خیال کو دوسری اصطلاح ل میں بیان کرتے ہیں۔
وہ اس کا ڈانڈ ا وہنا عی فلسفے سے یاکسی معاشی نظریے سے طاکر ، اس تبدیلی
کے دیسے اسب بیان کرتے ہیں جن سے پہات ٹا بت ہوکہ ، ۱۵ کا میں اسی
ذوال کے ساتھ پانی تہذیب ہمی مٹ گئی ۔ اور پرائی اقدار کی جگرتی قدروں
نے لے لی ، ان کے نزدیک خیال ت کی یہ تبدیلی ، نئی زندگی اور نئے ادب
اور تی شاعری کی نبیا د نبتی ہے۔ ان توگوں کے اس حیال ہیں کچھ صدافت ہمی
ہے مگریوں می صوافت ہی نہیں ۔

استے ہر ھنے سے پہلے یہ نملط نہی رفع ہوجانی چا ہیے کہ ساا دب "
سے داو ترتی بسندا دب یا آج کل کا مدید یہ یا مدین ترا دب نہیں ، ہمیں ان
اصطلاحوں کے السیامی کی مختاط ہونے کی خرود ت ہے اور اس کا تقاضا یہ
ہے کہ اصطلاحات متعلقہ کے مغبوع قطعی ہوجا ہیں۔ نیا دب

بغرض مہولت ، بیں ۱۸۵۷ء سے ۱۹۳۵ء کی کے اوب کو نیا دہ اور اس کے بعد کے ادب کو حدیدا دب ، اور ۵۵-۱۹۵۲ کے بعد کے اوب کو جدید ترا وب اور معاصرا دب کو جدید ترین یا آئ کل کا اوب کہوں گا۔ ننے اوب ہیں وہ تحریب ہی شامل ہیں جود وسرے نامول جو جنی دہیں۔ مثلاً دو مانی سرخوجی تحریب جو بی گڑھ تحریب کے ددعل کے طور پر کی دہیں ، مثلاً دو مانی سرخوجی تحریب جو بی گڑھ تحریب کے درعل کے طور پر فریدی ، سیاسی ، عقلی ، جالیاتی ، ہیجانی اور شہوانی رو ما بیت ہے ۔ ذہی دو انیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبدالرجل میں مول نا ابوال کل م اور شایدان کے اشا وشہل کی ہیں ہیں۔ سیاسی اور اوبی دو ما بیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبدالرجل بری ہیں اور اوبی دو ما بیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبدالرجل بری ہیں اور اوبی دو ما بیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبدالرجل میں اور اوبی دو ما بیت ہیں ہیں اور اوبی کے بود کھی کام کرتے دہے خصوصاً اوبیال کا تر ماند ۱۹۳۸ و تک جا بہنے تا ہے۔

خادب نے جنگ عظیم ول کے فاتھ کے بعد نئے برگ وہارپیل کئے ان کا ذکر کسی دوسرے باب ہیں ہوگا۔ اس باب ہیں سرسید کے دفقا اور ان کے معاصریٰ سے لے کرجنگ عظیم اول (۔ ۱۔ ۱۸ ۶۱۹) تک کے ادب کا مختصر نذکرہ ۱ اس نقط نظر سے کووں کا کہ اس سے اس ادب کے اہم عناصر اور اس کی فکریات کا بلکا ساتھ و رفائم ہوسکے۔

اس بحث كوتين خصول بي تقسيم كيا ماسكانے -

الف: دبستان مرسيكامم ادبى كادنا عادران كى فكريات.

ب؛ دبستان سرسیت با بر محمعاصراد باا وران کے ادب کا دبی و نر

فكرى الهيت.

ج: منفرق -

دبنان مرسیلی سے سرسید کے نامورد فقا ، ان کی وہ فرزت منیف ور اسلوب ا دب مراد ہے جو سرسید کے نامور دفقا نے سرسید کے زیرا ہی افتیار کیا۔ ان ناموروں میں شبکی ، حاتی ، نذیرا حمد ، ڈکارالٹر ، چراغ علی ، محسن الملک ، وقاد الملک ، اور قلاے اسماعی ٹی پرٹھی ۔ اور درکسی قدد شرریمی آتے ہیں۔

#### سرستبداحدفال (۱۸۱۷-۱۸۹۸)

سوسبید احل خال نے بہت سی کتا ہیں تھیں۔ ان ہیں سے بعض قدیم ذوق کے مطابق ہیں۔ ر تا دیخ نگادی ، فری مناظرے کے دسالے ، قدیم دیافی ، معفوض شخص شخص مخص مخص من ہے دوق کی پیردی ہیں ہیں مثلاً پران فارسی کتابوں کے حجے متن ۔ ایک اہم مستقل کتا ب اثارانصن دیدر طبح اول و مجع ثان ) دہلی کی عارتوں اور نامودوں کا تذکرہ ہے ۔ معفی کتابی مقامی تا دیخ اور وقتی سیا سست سے متعلق میں اور بہدندسی مذہب و معاشرت اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔

ان سب کتابون کی تفصیل یا بحث ، میرے موجود موضوع میں شامل نہیں ، ان میں اہم تصافیف یہ میں ۔

ا - الادالنسا ديد عي كا ذكر المي اوير احكايد .

ئە سىرىئے اس تابىچىي دېتان سرسىدى اېل قلم پۇنىھىل سےاس لىز كام نہيں بياكداس موضوع برميري مفصل كاب سمرسىدا وران كے دفق**ا ك** نثر" ، نگ شائع ہوئ كي ہے ۔

۲- تبیین انکام د ۱۸۵۸ اور ۱۸۲۹ کے درمیان)

٣ ـ دسالها سباب بغاوت مند (١٨٥٩)

س. خطیات احرب ر ۲۹-۱۸۷۰)

٥- تفسير لقرآن دا غاز ٢١٨١٠ ناتام)

ان اہم نصا نیف کے علاوہ ، اخباد سامنی کک سوسائی ، دسالہ تہذیب الافلاق اور علی گڑھانٹی ٹیوٹ گزش کا نذکرہ بھی لازم ہے۔ مصوصاً تہذیب الافلاق کا کراس کی اہمیت نظرا نداز نہیں کی جاسکتی کیونکراس کے ذریعے سرسیر کو اپنے افکار کی اشاعت کا نیز دوسرے اللّٰ کم کی املاد حاصل کرنے کا موقعہ ملا۔

## رفقائے

### ش آی (۵۷ ۱۸ - ۱۹۱۲)

سکوسید کے دنقابی شبکی سب سے او نیچ معلوم ہوتے ہے ، چینیت عالم ومفکریمی اور برحیتیت اویب وشاع رسی ، انہوں نے تاریخ ، سوانح عری ، اور اوی تاریخ و تنقید کو موضوع نصنیف، بنایا. تاریخی سوانح عملوں ، دوسری سوانح عمروں میں ، الفادوت اور المامون ، دوسری سوانح عمروں میں ، سیرة النعان د امام ابوصنیف می کسوانح عمری ) ، الغزالی دام غزالی کی کسوانح عمری ) ، سوانح مولانا دوم " اہم کتابیں ہیں ، تاریخ اور بیس شعرامیم اور تنقید میں مواز د ابنی و دبر ، معرے کی نقدانی ہیں۔ شاعری سے قلع نظر صحافتی ، مواز ندانیس و دبر ، معرے کی نقدانیٹ ہیں۔ شاعری سے قلع نظر صحافتی ،

ادبی سیاسی ، تعلیم مقالات اور خطوط و مکاشیب ان کی نثر کی ایم پادگادی بی سے اور سب سے آخریں سیر قالنبی دا تحضرت کی سیر ق آئی ہے۔ فبلی اس کی بہنی مبلد مرتب کرسکے ، باقی حصے ان کے نامور شاگر دسیر سلیان ندوی اور دوسرے رفقانے سکھے سشبتی کی کتاب الکلام اور علم الکلام کون کر فدہی کی تاریخ میں ایم مظام حاصل ہے۔

## حياتي (١٨٣٤/١٩١٤)

حاتی ای دوسرے فاظسے اہم ہیں۔ اس بدان فاص میں وہ کی مثب سے کی طرح کم نہیں۔ نول کے شاعر نووہ تھے ہی سدی کے شاعر سونے کے علا وہ ، عام فکر ونظری بھی وہ سرسید کی روح فکری کے شامیر سب سے کا میا ب نرجان تھے ، نٹر میں ان کا ہم موضوع سوانے عمری دلیا ۔ ان کا تھی ہوئ سوانے عمر ایں حیات سعدی ، یا دگا د غالب ا ور حیات جا ویر مختاج تجاری ہی کم اہم نہیں۔ ادد و بنفنید میں اس کا بب کورنگ نبیا وی حیثیت حاصل ہے۔

#### نذبراحمه (۱۸۳۱–۱۹۱۲)

من میراهم نے بہت کے نکھاہے۔ بہت سے نا ول لکھ ، قرآن جیر کا تبہ کیا۔ قانون کی کتابوں کے ترجے کتے ۔۔۔۔ اور بچوں کے اوب میں بھی مصدیا۔ ان کی تحریر ول بیں بھی وہ دوح کا دفرما ہے جور ففائے سرسید کے ساتھ فاص ہے۔ عقل پرزود ، وین اور حقل کا پیروی ، تعلیم کی ا ہمید تند ، علم مدیدہ کی ضرورت ، قوانین فطرت کی پیروی ، تعلیم نسواں اور افلاقیات نسوان وغیره دعیره ان محموضو عات بید لین ان محیها ن دین کا قدیم تصور مجی البحرا مواسد . اورعقل اور فطرت محمستیلی وه سرسید کا نتها تک نهیں مہنچ ۔

ذكارالتر (١٨٣٤-١٩١٠)

خدکا ۶ المللی دیاضی اور تاریخی طرف توج بھوتے۔ ان کی آیج بہتوں اور دیاضی کی کتابیں شہرت رکھتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہی کہائی ہے کہ پٹ اری کی دوکا ٹ کی مانندان کے پاس برقتم کا موضوع تحریر موجود ہے یعنی انہوں نے تقریبًا بہرچیز بہد کھا۔ ہی وجہ ہے کہ ان کی ا دبی حیثیت دبی دبی رہی۔

## محسن الملك (١٨ ٣٤ - ١٩٠٤)

معسن الملکث تہذیب الافلاق کے سب سے بڑے نا مودمقالہ نگاری صیٹیت سے ممتازس کے بوں انہوں نے دوتین کتا ہیں ہی ہی ہی ہیں۔ سرسید کے قریبی دوستوں میں سے تھے ۔ ان کی خہرت ان کی تھتر ہروں کی وجہ سے بھی ہیں۔ وہ سرسید کے افکار کے ممتاط شارع اور مفسر تھے۔

اے محسن الملک کی کتابوں کی تغصیل کے لئے ماحظ مومیری کتاب میرا من سے عدالی بنک ہے۔ سے عدالی بنک ہے۔

محس الملک کے علاوہ وقاد الملک دمتونی ۱۹۱۷ +) نے بھی تہزیال خالق میں مضامین لکھے۔

## مولوى چراع على (۱۸۳۸ – ۱۸۹۵)

مولوی چوا غ هلی نے انگریزی میں زیادہ نکما ، اردومی ان کا کام اعظم الکلام فی ارتقار الاسلام ہے یا چندا وررسانے، وہ سرسید کے بروفاص تھے اور ان کی فکریات کے مسلفے۔

#### (41974-174.)

مشود ، بعد کے مصنف ہیں۔ اگرچ مرسیدی رفا قت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ یہی ہم دنگ مصنف تھے۔ تاریخی نا ولوں کی وج سے مشہود ہوتے۔ اددومیں خیرمغفی نظم کی ابتلاشا پرانہوں نے ہی کی ہے۔ سرسیدا عدان کے دفقا نے موضو عات کے لحاظ سے ادد وہی اضافہ کیا اور ان نامودوں نے نظم ونٹر کوکس طرح ترتی دی۔ اس کا اجمال ہے ہے۔

## سي عرا

شاعری بی اس دبنان کے دوناموروں کے نام سب سےاونیے ہیں۔ بینی مولانا ماکی اورمولانامشیکی ۔

## حاتی سرحیثیت شاعر:

مولا ناحانی نے غزل اورنظم دونوں میں اہم تنبر ملیاں کیں۔ ماتی کی غزل قدیم کا رنگ بھی عزل کی کا سیکی روا بتوں سے کئی معنوں میں مختلف تھا وہ پاکیزگ میں پیدا کرنا ورست ری پا جے ہے ۔ اور سے ساوہ وہ پاکیزگ میں پیدا کرنا وہ جے ہے ۔ اور سے ساوہ فراس کی نظری غزل کی صنعت فاصی مدنام ہوگئ تی ۔ ارباب محسنو نے توجو کیا سوکی ، واقع والیم خوصوصاً مقدم الذکر نے غزل کو بازاد کی چیز بنادیا تھا۔ اورا شارے کنتے سے گزد کر ہوس کا دی کی کھلی ہاتیں ادا کیں ۔ ان وجوہ سے غزل کی اعلیٰ سخد گی مشکور ہوگئ ۔ ا

کنظم میں ماتی کا دتبہ بلندہے۔ مسدس ایک کا رنامہ کی ہے بنظومات کے دوسرے شعبوں میں ماتی نے وسعت بیداک اور جنر بات کے ظہار کے نئے و مگورتیں ڈھونڈ نکا لعیں حوال سے پہلے قابل اعتبا خیال نہ کی جاتی تھنیں۔ مثلاً بچوں اور عود توں سے مقاصرہ مساکس کوسا سے خیال نہ کی جاتی کا محصل کر تھا ہے دکھ کرتھا ہیں کھھنا۔ یہ سال جو لا ہور میں شروع کیا تھا آخری عمر تک جاری

رکا۔ نوی اور کی نظوں کا ساسد ہی سوان چات دیا۔ نظمیات اور دبا میات ہیں۔ بھی تھیں۔ ماتی کے قطعے اور ربائے یاں وائش آموزی میں بڑی تا اور کھتی ہیں۔ تطعات جمو نے قطعے نوک مارہی۔ بڑے تطعات جمائر کی نوک ، قطعے کے آخر تک بہنچتے بہنچتے کند ہوجاتی ہے۔ مامویات میں نطعت تو ہے لیکن لہج قدرے دھیا ہے۔ ہم بھی بہائی ربائی اسلامی میں میں اور کی دبائی اسلامی دبائی دبائی

ئىنىنى:

هننسنی نے نتراردوکو باثروت بنایا درشاعی کم کی بچومی اردوعری کی ادی انہیں نظرانداز نہیں کرسکتی ان کی چوٹی چوٹی فومی اوروطی نظییں جن میں سے معض ادی واقعات پر منی میں اردو کے وقیع سروایہ شعری کھی۔

## دابستان سيكتر كانزى سراي

مسوستیل کے دنقای جدشائی دوبزدگ تھے ہوں بلے تفق ، تو سرسیدا ور تدیام دنک نے شعر کیے ۔ یدبتان ، فورث ولیم کالج کی طرح

وراصل نٹرکا تھا۔ اس نے کسرسی فوٹھوس اور معقول حقائق کا ذوق رکھتے
تھے، ان کے ساسے جرتحریک تھی اس کا ایک بہلواگر چرہذ باتی تھا مگردا مرا پہلوفٹ کے علی نوعیت دکھا تھا۔ حقیقت میں اصلی جذباتی می ذر سرید کے خالفوں کا تھا جن کے پاس خربی نوو بھی تھا۔ سرسید کا خربی نوو محض جوالی تھا۔ ان کی تحریک ، ما دی ، عقلی اور نیم سیاس تحریک تھی ، ان مالات میں ، نشر می کوتبلیخ کا میچ ہتھیا تہ جھا جا تا ہے۔ بہرصورت رفقائے سرسید کے نشری کا را موں کی ایمیت ماتی پر تی ہے ، اول اس لئے کہ یہ ایک تحریک کا ادب تھا۔ دوسراس نے کران کے ذریعے نے افکار اردد میں دافل ہوئے۔ تا دی کا می سوائے عری ، خرب ، فلسف ، اوبی شفید، قصد نگاری ، علی ضمون نگاری می ما موضوع ذیا دہ ترتی ہے اور میں اصلاح اور می فقی مضمون نگاری جس کا موضوع ذیا دہ ترتی ہے اور میں اصلاح اور می فقی مضمون نگاری جس کا موضوع ذیا دہ ترتی ہے ، اور تی تھے۔ گا ہے کا ہے سیا ست تھا ، ان اکا ہر کے فیوب موضوع مات تھے۔

#### تاريخ:

ا مبتل ا میں ادی ، خصوصاً تاریخ ہند ، سرسیاحد فال کابی دل پر موضوع تھا ، چانچ انہوں نے آئین اکبری ، تزک جہانگیری اور تاریخ فیونر شاہی کے فاص ایڈیشن چھا ہے ، آٹا دالصنا دیدیمی ایک لحاظ سے آریخ ہی کی کتا ہ ہے ، شبقی کا تاریخی ذوق بھی سرسیدہی کا فیصان تھا ۔ لیکن بعد میں انہوں نے تاریخ سے ہٹ کرتر تی کے نظرید کو مرکز توجہ بنا یا ۔ اور ماضی سے زیادہ مال اور منتقبل کو پیش نظر کھنے لیکے تھے ۔

آلمامون دشبی ہے دیا ہے میں مرسید نے شبی کی اس کوشش کوسرا ہا مگرسا تھری پیمی دکھاکہ تاریخ کوصریت با دشا ہوں کی دودا دنہوناچا ہیتے بكر درامل برانسان كى كها فى بدر اس الخاجماعى الوال كابيان تاديخ كى كاب درامل برانسان كى كاب المرابع كاب المرابع المرا

اس دور محقیقی مؤرخ دو تھے ، شبلی اور ذکارالٹر، شبلی کانظری تاریخ نگاری فلسفے کا ایک شعبہ ہے جس کے چذعقی اور ساجی اصول ہو تے ہیں۔ تاریخ نگاری ایک اسلوب فاص کی متقاضی ہوتی ہے ، محض انشاپردازی تاریخ نگاری ایک اسلوب فاص کی متقاضی ہوتی ہے ، محض انشاپردازی تاریخ کی حقیمت نگاری کو نقصان بہنچاتی ہے بیشیلی کے نزدیک واقعات تاریخ ، قانون علت ومعلول کے تابع ہوتے ہیں اس لئے کسی واقعہ کے میا اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے نزدیک واقعہ کے میا وہ انسان کی تاریخ ہونا چاہیئے ۔ اگرچ ہے۔ شبلی کے نزدیک ورسی تاریخ کو تہذیب انسان کی تاریخ ہونا چاہیئے ۔ اگرچ وہ انگریزا دیب ومفر کا دلائل اور جمن فلسفیوں کے زیرا ٹر ابطال اور نامز اسلامی ناموروں کی اہمیت کے بھی قائل ہیں۔ شبلی کا سب سے بڑا کا لانام ، اسلامی تاریخ نگاری کی اصول بندی ہے۔ الفادوق اور سیرة النبی کے مقدم میں نیرمقالات ہیں انہوں نے اس فن کے اصول اور تقاصوں کا مفصل تخریب کیا ہے۔

" ادیخ کے خسن میں وکا رالٹرکا وکڑھن اس بناپرکرٹالاڈمیہوجا "ا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی مفصل آادیخ د غالبًا ایلیٹ اور ڈاؤسن کی کنا ب پر مبن کر تے ہوئے ) لیکی۔ انہوں نے ایک دوتر جے بمی کئے مگران سے کوئی خاص اہم نظریہ بیااصول واضح نہیں ہوتا۔

سوالخ نگاری:

سوائح عمرى ين للى كا ذكري بوناجا بيع ليكن انهول نے

سوائع عرى فدمت سند إده تاریخ كى فدمت كى بد سوائع عرى كھنيقى نائندگى ماتى نے كى ان كا مزاع اس فن كے لئے خصوصى طور سے دو دول تھا انہوں نے جو تین سوانج عراں ہیں دى ہيں ان كا مقصدا گرے قوم بن فن لا دول الله اور " نوفى دى " بداكر الله كا معال الله كى تھا سے ہو كى الشخصيت كى بيش كش " كا رجان ان كى تھا سفين موجود ہے ۔ انہوں نے اور دسوائح نگادى كو چيد نصب الحين عطاكة اگر چروہ نود ان ان كر نہيں ہينج سكے كيونكمان كے اپنے قول كے مطابق فراد دھية تى سوائح عرى كے لئے سا زگار د تھا۔

#### قصرنگاری:

قصی نگادی ندیراجر کے مصیفی آئی۔ ان کے نا ولوں کو کو اسیادی نہیں ہم اجاتا۔ (کیونکر وہ اصلاح کے مقصد کو نریا وہ انہیت دیتے ہیں) ہم کی وہ بالا تفاق ارد دی کے پہلے بڑے نا ول تکارہیں ، انہوں نے داستانی ، مجیرالعقول اور وضی تفریحی فضاسے ہٹ کر نا ول کوانسانی اور اجتماعی زندگی کے فقیق کا کا خادم بنایا ہے۔ اور کلیم ، مزوا ظاہر واربیگ ، مبتلا ہر مالی اور ابن الوقت جیسے کر دار تخلیق کئے۔

#### مزېب:

من هی اس دورکا وقیع ترین موضوع تھا ۔ مدہبی فلسفیان انداد نظرا و عقلی استعمال کا رجیان سرسید سے علاوہ بہت سے اور صنفول کے تیم ل بھی یا با تاہید نیچ کی فوقیت اور عقلی استعمال کی اہمیت ان سب میں تعدیشترک ہے شبلی ' نذیرا حمر انحسن الملک اور دوسرے بزرگ۔

مىداسى شرىكى بىر.

## افكار كى عمومى بحث

احسجاعت کے ادبیں ایک نی اداد اور اس کے پیچے ایک نیاشعور اور اس کے پیچے ایک نیاشعور اور اس کے پیچے ایک نیاشعور اور بیا ذہن نفوا تاہے۔ یہ کی معنوں میں اُس ادب سے مختلف ہے ودر مرب یہ سے پہلے موجود تھا۔ ادب میں انسان کی احتمال پر نور انہی ادب سے نے دیا ' انسانی حسائل کوحل کرنے کے لئے عقل کے استعمال پر نور کہی اسی نے دیا ' انسانی حسائل کوحل کرنے کے لئے عقل کے استعمال پر نور کہی اسی نمایاں ہوا۔ پرانے ادب میں خطا ب اصولاً افراد سے تعمام گرامس نے دور کا خلاص اجتماع ہے۔

پرای شاعری میں در دمندی بھی ہے اود کہبر کہیں اجتماعی شعود کھی نظر آتا ہے مگرا جتماعی طور پر تحسوس کتے ہوئے جذبات اور سوچے سجھے ہوئے جو افکار ٔ حاتی اور شبتی کی شاعری میں پاتے جاتے ہیں ، ان کی مثلل پرانی شاعری ہیں خال خال ایس گا۔

اس دود کے تصورات میں ما دی زندگی کا ہمیت کا فاص احباس پایا جا آہ ہے ، عقبی کے مقابلے میں موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کا خیال اس دود کا فاص خیال اس دود کا خاص خیال ہے۔ سابقہ ادب میں عاقبت کے تصور کو غلبہ عاصل تھا ، موجودہ زندگی کے بارے میں یہ کہا جا تا تھا کہ یہ ایک مجبوری دور ہے۔ جن پرانے ادبیوں نے میش امروز کو اہمیت دی وہ بھی ایک اضطرادی فلسفے کے تحت دی خرص موجودہ زندگی کے برق ہونے کا تیقن ، عمل کی اہمیت ، زندگی کے تری کی اور معاشی دوائش کی برتر ملک ہمگیر اور معاشی دوائش کی برتر ملک ہمگیر

فوقیت کاعقیدہ اور بالکفره دیت کی اصولی ترجیحی اہمیت ۔۔ اس دور کے خاص عقیدے ہیں ۔

سرسیدگادبی تحریک ادبی تحریک الماظ سے بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ اس ادب نے زندگی میں بقین پیدا کیا اورعمل کی برکات کا اعتقا و بڑھایا۔ عقل و فکر کی ابھیت (جو بڑی مدیک نظر الدا نہو گئی تھی) بھرسے واضح ہوئی اور تبدن تفالی کا اصاس زندہ ہوا۔ یہ دہ عناصر نعے جب کے سبب اس ادب یں قوت پیدا ہوئی اورائے والے اہم نظر ایت سے لئے داستہ صاف ہوا۔ سرسید کی تحریروں نے حقل وانش کی فوقیت ثابت کی۔ مائی ، نذیرا عدا ورشیتی نے افلا ق اجتماع کا اصال اوری بند مقابدت بھے اورشیتی نصب العین ب ند ادب سے اورشیقی نصب العین ب ند ادب سے اس معن میں منتقت تعلیں کرجہاں مائی کا مدود سے اس معن میں منتقت تعلیں کرجہاں مائی کا انسان حق گو ، آلادی پ ند ورشی سے اس معن میں منتقت تعلیں کرجہاں مائی کا انسان حق گو ، آلادی پ ند ، حریت کیش ، بے پاک اورجنگ آل نما فرد تھا۔ نذیرا حمد نے معاملہ نہی اور حسن انتظام کی صفات ا بھاری اور شریر نے دہند ب ، یا قاعد ہ ، مستعدا ور فرض شناس ایسان کا سماجی کرواد چیش کی ۔

باین ہم یکھا پڑتا ہے کرسرسید کا دبی تحریک نے جہاں پرانے ادب کے بہت سے فلا پر کئے دہاں تحدیب سے شعرشکا من میں پدا کردیتے۔ چونکہ ادب بہروال نبیا دی طور پر جذبات اور تخیل کے توسط سے قاری کی ذہ نبیت اور فعیل کے توسط سے قاری کی ذہ نبیت اور نفیدن پراٹر انداز ہو ۔ ادب کا یہ منصب نہیں کہ دہ میں عقلی اور اسرالی قضیوں کی تخلیق کرتا رہے اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ اثر آذینی ، مصوری اور قضیوں کا کہ توسط سے کہ وہ اثر آذینی ، مصوری اور

پیچراسی کے ذریع حقیقتوں اور مدافقوں کونفس انسانی پر مقت کر سے مگر مرسید کا دبی تحریک کالب باب حقلیت محص کی فوقیت ہے۔ جس کے زیرا شر بااد قات انسان کا مذبا آن نفس مم موکردہ جا تاہے۔ یہ تو ظاہر ہے کرا جہا گی سرگرمیوں کے اندر مجی انسان کود کے شعودا ور تو وی تاہی ہیں ان سے اور الرجا۔ انسان کے کیف می ادی صرور توں اور تقاضوں کا پیچر ہیں ، ان سے اور المجی انسان کے کیف تقاضی ہوتے ہیں ، جن کیفش ادی صرور تیں پوری ہوجا نے پہی اس کو اکثر ہے تاب رکھتی ہے۔ وہ انسانی ہجوم میں رہ کر اوز اس میں گم ہو کر ہی اپنے آپ ہی کو دھونڈ تا دہا ہے ۔ وات کی بہالاش اس می جما ہوں ) حقیق اور اصلی ہیں اور جوا دی اس سے خفلت برجہاں کہ اس می اس می کونظرا نداز کر تاہے وہ کچے مرت کے بعد ایر اثر کھو بہتھتا ہے۔

مرسی تحریک سے اوبیں وات کی پر بچو دھیں ہے ۔ فصوصاً اس وقت جب اس نوا نے کہ ہرگرعقلیت ادب کوشلق اورالیمن طق بناکر پیش کر قلہ ہے کہ اوب کی ہرگرعقلیت ادب کوشلق اورالیمن طق بناکر پیش کر قلہ ہے کہ اور بعض اوقات تو بعدی ہوتا ہے کہ یا دب حکمت وفل نے بن جا گہیں اور بعض اوقات تو بعدی ہوتا ہے کہ یا دب حکمت وفل نے سے می کم تخیل کا دواوا ہے۔ ہو بھی ان میں ایک او حضر مذباتی ہی بچری ان میں ایک اور بیا تو ہی ہے ہو ہی ان میں ایک اور بیا تو ہی ہے ہو ہی اگر کہ ان کی صورت اختیار ذکری ہو ایک فاص ایک فوج ہے ایک فاص ایک قریب ہوتا ہی ہوتا ہی ہے میں اور بیا نہ میں ایک فوج ہے اپنی کما ہوں میں اور بیا نہ تا تربید کر کر ہے میں جوشائی اور ایک وجہ سے اپنی کما ہوں میں اور بیا نہ تا تربید کر کر ہے میں جوشائی نہا والد کی میں ہوتا ہون اور اور ایک وجہ سے اپنی کما ہوں میں اور بیا نہ تا تربید کر کر ہے میں جوشائی نہا تا تربید کر کر ہے میں

کامیابی حاصل کرسکے ۔۔ ان کے ملاوہ ما آئی بھی قلب انسا ٹی گی ان خلشوں کی کچھ شکین کرسکے چیس بچر سے ذات کی خاموش کوشسٹوں چیں ہزانسان کو ہے کل ا وربے تا ب دکھتی ہیں۔

سرسید کے اوق دورک ایک بڑی وش تستی تعی کراس میں لفس ا نسانی محصر باتی اور داخلی خلا و سر کرنے کے دوراست اتفاق سے میل آئے تھے۔ ان میں سے ایک توخود مرسید ہی کی تحریک کا ردعمل تمعا اور دوسرا نفاكے آزاد تقاضون كا آوروه وبيداكرده تحا اول الذكرسےميى مرد ہے محنوکی جانی ادبی تحریب ، اکبری شاعری اور اود صبنی اور اس سے برك وبار اور ثانى الذكر سعم احسب محتسين أزآد كااوبي كام حواس لحاظ سے فیمعولی عظمتوں کا مامل ہے کہاس کے قبول عام اور فیرمقدم میکئی ایک تحریک باکسی اجتماعی وستودالعل نے شرکت نہیں گی۔ آنا و کا ادب خالص ا دِنِی فَلُوصَ کَانَیْتِی تَصارا وراسی لئے دکم اذکم ہیں آنا د کے بتی بن ا وہی رہے کا حبرا اعتقا در كمتابول اوران كواردوكاسب سيرا انشا يروازما نابول. ا زادی شاعری ، جوشا وانه نشرسے محد ایده فاصله میں رکھتی ، اگرم فکری اور عظی عناصر سے معود ہے مگراس میں نفس ا نسانی کے فلاؤں کوپرکر نے کا بڑا سا ان موجود ہے۔ وہ اجماعیت کے اس سخت سانے سے بالک مختلف ہے جر مرسید کی ادبی تخریب نے وضع کیا تھا اور آناد کی نٹریٹ تومصوری اور پی آفرینی مے وہ سب انداز ہیں جودد اصل شاعری کی ملیت سمجے جا تے ہیں اور دوق سلیم ک ان امٹگوں کا تشعنی کرتے ہیں جن کی فلشس روح انسانی کے باطن میں مرکوز و

. اودم نیج کی جانی تحریب ایک فاص محبی احساس سے ابھری اس کی

بنیاد البت عقائدی بھاتے ترد بدوتنقیص کے مذبے بردی می تھی۔اسی سبب ساس كے اكثر كادنا مستقل حيثيت افتيارنهي كرسكاوران كى اہمیت جوابی اور تردیدی مظامره د ماغی سے زیاده کی نہیں تھی جاتی امگراس انكارمهين كباجاسكناكراس قبول عام (ايك فاص مديك قبول عام) ماصل بها جس كاسب يهي تعاكداس تحريك في ان مذبات كاتسكين ك وسرسيحك مين اكثر تشند ونا تهام ره محة تهي مرسيد تحريك في ادب اين فوفاك متات بكخشكي وعيوست بيداك \_ اولايس بمركر منطقيت اوراستدلاليت كو رواع د ياجس كي زيرا ثر عام طبائع مين بري المسردي پيدا بوري هي ا ودهيغ كى بيم سنجيره اود عبى اوقات بالكل خير سنجيره ففانداس كى كونوراكيا - يدان معنوں میں کر ملک اور دیار منے والے عام لوگوں نے سرسیدی تحریروں کے ساتھ ساتھ اس گردہ کی تحریر ول میں کا دلیسی کی ۔۔۔ اسانی زندگی کا یہ عام قا عدہ ہے کہ جب مجبی انسان کے فطری تقاضوں کو مختی سے رد کا جاتا ہے اس کا روعمل بانونناک اورخطرناک بهوتا ہے --- یہ توایک تاریخی حقیقت ہے کردد محتسب تیزاست "کی نضاکے بعدانیا نی زندگی کے ہردورہیں و مے دلیر نوش "كانعره بلندسوتارى روا\_\_\_ سرسيدتحريك كى بانتهامقصديت مے بعداودم وی اوراکبرالہ ابدی کاظہور بالکل قدر تی اور ناگزیرتھا۔ يها ل مك كرخود بيروان سيد كي بها ل سي شروك تا ريخي ناول تكارى العظامة كى دومانىت بى ساخة طود برابهركاك. اوران سالگ اورم يخ كى بداك بول ففاس مرشادا ودان کے فنا ذا زاد کاظہور کی ہوا۔ اسلیس میرسی واشدا بیری اوردوسرے چھوٹے بڑے ادیب بوس ۱۹۱۹ سے پہلے سائنے آئے سب كى نكى حيثيت سى على كرده سىمتا ترجوت اخواه انهائى طوريرا خواه

ردعل کے طود ہے۔

می مرسید کادبی تحریک کواس کے باوجود ایک بہت بری تحریب انا ہوں کیونکہ اس نے ہیں ہمت کھ دیا۔ اس سے کھے نقصا نات بی ہوئے مگراس نے فائد ہے میں پنجائے ۔ اس تحریب نے جود من نیا دکیا اس کی دی گزوری زندگی کی مادی اقدادے ہم جم محروقیدت اور دومانی اقداد سے متعملی تشكيك تحى \_\_\_\_ نفس انسانى كەمذ باق عوامل سے بے خرى اورسل جات مےسد مل میں مامنی مے مؤثرات سے غفلت اور اس قتم کی دوسرى كزودلول في اس تحريك كى تا فعيت كوبهت نقصان ببنيا يا أوريه نقصان آج تک ان شام اظها دات ذمنی دعمل سے مور البع جوکسی طرح ہی سرسید تخریک کے دجانات سے مناثر ہیں ، مگرسرسید تحریک سے جو فائدے موتے ان کامعنوی نفع اس خسارے محدمقابلے میں مدرجہا نہارہ ہے۔ جس كاسطور مالامي تذكره مبوا ، اس كابرا فائد ه تويمي مواكراس في كرا سیمینا اورمل کرسو میا سکھایا ، حس کے بغیرکوئی توم اورجا عت زندہ ہی نہیں رہ سکتی ۔ زندگی کا میا بی اوراس رعقل کا تصرف اجماعی عمل کی مركات الدمدومبديك فمرات ،علم الدرسائنسي صداً قتول كابري بونااور على استفاده مع لي عبن ومبايان اورمشرق ومغرب ي يهل ما الادفداك زمین اور کائنات کی تسخیری ترونیب سے غرض زندہ رہنے ملکہ باعزت اور بحریدزندگی برکر نے کے لئے جس تہذیب اور ذہن وشعور کی ضرورت تھی اس كاتعمير سرسي تحرك في الالاله ورفيرهول معدليا ورائ واكل سب ا دبي فكرى تحركيني اس كى ربين احسان بي.

میں نے اہمی ابھی سرمید تحریب کی گرور بوں کا ذکر کیا ہے مگر غائر مطالعہ

ہموں ہوتا ہے کہ اس تحریک کا کرور یال بھی ایک فاظ سے مغید ہی تا ہت ہوئی اور وہ اس طرح کہ اس تحریک کا کرور اول کے اندر و ٹی دو تو کہ کے طور پر ایک نور دار ہو تا جس کی کرور اول کے اندر و ٹی جس کی کرائر ہم ایک نوردار اور خاصی طا فتورا و بی اور ذہنی محریک ہمیت سے انکا زمیں ہوگا۔
کی طویل نہیں مگرمونوی قدر وقیمت کے لحاظ سے اس کی اہمیت سے انکا زمیں ہوگا۔
مکک کے اجتماعی شعود پہلی تحریک ہے اثرات سرسید تحریک کے اثرات سے محاط کے نہیں ہوئی اور کم نہیں ہے دنیا ہوئی اور بعد میں ہمرور در دونا ہوئی اور بعد میں ہمرور در دونا و تو گا دور اور فات کے شکل ہے کی مور سے میں دونا ہوئی اور دونا می دیے کے افران و فوٹ کرا ٹر انداز ہوتی دہی۔

ہوں \_\_\_\_ فزن کے ادبیوں نے بہلی مرتب الدوادب کے لیجیس مائمت ميراك الدزندكى كان لطافتون اورشيرينيون كااحساس دلاياج كالنات میں مارسوممیلی ہوئی ہیں مگردوئی تربیت دمونے کے باعث لوگ ان سے لعلف اندوزنہیں ہوتے \_\_\_\_\_ مخزن نے ان مشیرینیوں تک بہنچنے کے لئے داستہ صاف کیا۔ مخزن ہی میں پہلی دفعہ انسان نے انسان کوڈموڈڈ اورانسان نے اینے اندر کے انسان سے کما قات کی اورزندگی کی ان شرافتوں کا حساس زندہ ہواجن سے انسانوں کی لیبتی بسنے کے قابل ہوتی ہے۔ مزن كادنى تحريب الطيف فكرى الرميى بان مان بعدادراس يطلى اور سأنسى سچائیوں کی تلاش میں ہے ۔ اس میں انان زندگی اور دس کے تقریباً سم بھی تقاضوں کے بے رہری اور رہنا فی کاسا مان مت ہے ۔ یہ ایک انسانیا فی تحویب تھیجی نعقل وروز ہے کی مفاہمت کے لئے دی تعیدا کئے ، اورنفس انسانی کے مخلف دا عیوں اورمبلٹوں سے جوجنگ مرسیر تحریک نے اٹھمائی تمى اس مين صلح و آتشى كى خوش گوارصورتىي ميداكىي ر مرسير تحريك يى خاموش سوچ بیارا ورد منامات "کی بری کمی تعی حس نے ادب کو تقریبا حکست علی صى فت بادياتها يخزن نے ادب كاروح بن تبديلى يداكى مخزن كاديب فالموش سوچ بخار مح علم ردار تھے ، اوراگر ملسکے سیاسی مالات مل میں دہنی ہیان اور ملر بانی جوش وخروش میدا در کر دیتے تو یقنیاً مخزن ک تحریب اردوادب می مذباتی سکون اورا دبی طهارت اور نکری توازن کے رحجا ٹات کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوتے ، مگرسیاسی ففاروز بروز ث ديرمذ باتى تهيج كى طلبگاد ہوتى ما تى تى اورمشرق ومغرب بيرا يسے طوفا ن المحديث تصح كدان مي مخزن كى سيك يرشنى كابموار رسامشكل بى تھا۔

ہے جوا نرمیوں سے دور چند مخصوص مشبت نوں کے مفوظ گوشوں ہی میں این دوشتی بحمیر رہی ہول اور لس۔

اس دورتی سایال ترین اشخاص جن کا دب برگهانقش فائم مها اور جن کے دب نے اجتماعی شعور وبھیرت کو ایک فاص نہج پر ڈھالنے میں وثر دوران وال حصر دراہ والول کا اوران کا رس مان مصرون ڈ

اورلازوال مصدلیا وہ البوالكل م اور اقبال ہيں۔ ان امومان ادب نے ایک مشقل شعور مبلا کیا ۔ افدائی مدود میں الگ الگ ایسے مكاتب افرائی مدود میں الگ الگ ایسے مكاتب افرائی میں دور در اور میں الگ المین کے اثرات سے اردوادب دیر تک مزود الاثنی حاصل کرتا دیے گا۔

ان ناموروں کے افکاری کنے والے با بسی گفتگو ہوگئے۔!

## مَلقب سَعَيدِ سِيابَرُكادب

میوں نوساد دورا سرسیہ سے متاثر ہوا ہم ہمی کی ہوگ ان کے علقے سے باہر (کچری کا نوٹ ان کے علقے سے باہر (کچری کا نوٹ ان کے حلقے میں سے باہر (کچری کا نوٹ کی ان کا مود لوگوں کا تذکرہ (مجمل ہی سی) لازمی ہے ۔ مناسب ہوگا کہ ان ماموں دن کے تذکر سے بین اصنا ف کا کا ظرد کھا جا ہے اور ہرصف سے صنن میں ' خاص شا کمندوں کوزیر مجدث لایا جائے ۔

## شاعري

ولي (١٨١١- ١٩٠٥)

خوق کے شاکردا ورقاح معلی کے تربیت یا فذ تھے۔ رام پور اور ویرا اور ویرا اور میرا اور ایس میں بیا کی عشق و مجت کے عام معا بن با ندستے ہیں۔ کم کھی ان میں سطیت اورا بنزال بی بیدا ہوجا تا ہے عشق کے معا طات کا تعلق شا ہران با نداری سے ہے۔ محا ورے کی جنی اور لئز کی نشریت کی وجہ سے فزک اکٹر بامزہ موتی ہے ، جل کئی ، حاضر جوائی اول نزکی برنز کی جواب وسوال ان کے فصائص ہیں۔ اس سارے دور میں ان کی غزل بہت مقبول رہی ۔۔۔ اور با وجود مکی اصلاح غزل کے مطالب کر فرن بہت مور سے تھے واسط کا دی اس دور میں ہے صرف بول رہا۔ اور با دوور میں تبدیلی آئی اور قومی شامری کی اس دور میں اور می شامری کی اس دور میں اور می شامری کی کا دی تک دور میں تبدیلی آئی اور قومی شامری کی کا دی تک کے دور میں تبدیلی آئی اور قومی شامری کی دور میں تبدیلی آئی اور قومی شامری کی کے دور میں تبدیلی آئی اور قومی شامری کی دور میں تبدیلی آئی کی دور میں تبدیلی آئی اور قومی شامری کی دور میں تبدیلی آئی کا دور کی دور میں تبدیلی آئی کی دور میں تبدیلی آئی کا دور کی کی دور میں دور میں تبدیلی کا دور کی دور میں تبدیلی کا دور کی دور میں کی دور میں دور میں کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی د

ے مانی اورشیکی کا ذکر پہلے آ چکاہے •ان پر دفقائے مرسید کی بحندہ میں گفت گو کائی ہے ۔

اس دور یے چیندا ور شاعر: عزید اکلنوی اریاتی فرآبادی احد علی شوق اس دور یے چیندا ور شاعر الرق و فرو ہیں۔ مزن میں سکھنے والے شرا سی نام مجمیک نی نام مجمیل نام مجمیل نام میں انہوں نے لویل عمر الحالی اور مجست سے دیوان مرتب سے ۔ دیوان مرتب سے ۔

ما نگ مون: غزل مرت نے ایک میا انداز بدیا کہا اور اقبال محقظر مے سا سے واقع کارنگ بویکا فی کیا

المتبريناني (١٨٣٢ ـ ١٩٠٠)

المحتوی تربیت بارام بورگئے۔ اس مگر داتے سے شوی مقابلہ موا ، اور مدا مزاع اور مدا انداز کے باوجود دائے کا اثر قبول کیا۔ مگر اتنے کا اثر قبول کیا۔ مگر اتنے کی خصوصیت بھی اخلاق مضامین اور بے ثباتی کے موضوطات براچے شعریکھے صنم فازاعثق اور مراق الغیب ان کے دوا وین کے نام ہیں۔

## جلاً ل کھنوی (سم ۱۸ – ۱۹۰۹)

 انهي زبانداني ومست الميم كياما تاب.

محرسين آزاد (١٨٢٧ – ١٩١٠)

ہ پھل سبیت آزاد ادد کے صاحب طزاد ہنفرنٹر ٹنار تھے۔ دنٹر کا ذکراً گے آسے گا ، لکین ان کی شاعری کوچی نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ادود نظم مبدید ہے با نیوں ہیں سے ہیں۔ ماتی کی طرح انہوں نے بھی نیچل شاعری پرزورد یا اور م ۱۸۷۶ میں اپنے ایک بیچر مے دریعے مدید درزا ننیا دکر نے کی تلقین کی۔

انهوں نے کئ ٹٹنویا ں بھیں ۔ مٹنوی صبح اسید انحواب ۳۱، اشب تعرر ' گنج قنا بحث ویمیرہ ' پرسب ٹمنویال محضوعاتی ۲٪ ۔

امزاد کے کلام میں وہ شعریت موجود نہیں سے بہایا شرقی ذوق مانوں ہے۔ حاتی کے مقابلے میں تفصیل نگاری کھا زیادہ سے منح باتین نقی تفیقتوں سیا املا تی نصیحتوں پر زیادہ نود دیتے ہیں۔ عام باتوں کو تھا مناہد پہنا دیا ہے۔ سادگی اور وضاحت ان کا مقصد ہے۔ جنانچہ اس کی طحیف کر منوجہ سیتھیں سے کھی مضاحات می کے بیع ۔ اکٹرنظلیں سیا ہیں۔ ان کی پیران نقوی سے کہیں ذیا دہ شاعرانہ ہوتی ہیں۔

### اسلعیل میرهی (سهم۱۸ - ۱۹۱۷)

اسىملى كى مىرچى خصوصيت كے ما تەملى درسى پي شركي مغر مىچە كىين انہوں نے ان سے اثر فقول كيا.

ان کادلوان مخلف اصناف پرشتل ہے ، سکن سب سے رہا ، انہیں

بچوں کی شاعری کے کسیے میں اتمیا زمامل ہوا۔ ان کی نظیں سانطرنیطرت مطاہر قدرست اور عام اضلاقی اسباق پڑشتل ہیں۔ سادگی اورصوری کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہرنظم کے آخر میں کوئ ندکونی نصیحت ضرور ہوتی ہے بعض نظروں میں بچوں کی ول پسندموسیقی سے بھی کام لیا ہے۔

فصید نیمی تکھیہی۔ قصیدہ نوائے ذمت ال اورجریدہ عبرت ا خاص توجہ سے لائن ہیں۔ ان میں اس دنی سہل انگاری کے فلا ن احتجاج سے جوانگریزی تعلیم کی وجہ سے ان کے زمانے کے تعلیم یا فتہ لوگوں میں بہیدا ہوجی تی تھی۔

المعيل ني دغير ففي فظي مي كله من كرم مولى بي -

سرور نشی درگاسهائے (۱۸۷۳–۱۹۱۰)

منشی درگاسھائے نے اپنی شاعری میں مقامی موادسے بھی کام لیا ہے نظم کا ذخیرہ نحزل سے زیادہ ہے۔ سرور کی نظموں میں وطنیت کے اصاسات بھی میں اور زبان کی سادگ کے ساتھ ساتھ شعرتی معیاری زبان کی احتیاط ا اکٹر کھی ظاریتی ہے۔

#### سورج نرائن مهردصلوی ( و فات ۲۳ ۱۹۶۶)

ا محموں نے بچوں کے لئے املائی نظیں کٹرت سے مکھیں 'ان ہیں سے بعض انگریزی نظموں کا ترجہ ہیں۔ کلام میں غزل ' فصیدہ اسمس مخس ' شنوی سبھی کچھ ہے۔

ان في زبال سنيس ادرييادى ب.

#### نوبن لائے نظر (۱۸۶۷–۱۹۲۳)

نظم سے زیادہ غزل سے دل جی لی۔ انہوں نے ، ۱۸۹ عیں رسالہ فد کھے نظر نکالا۔

#### نظم طب اطب ای (وفات ۱۹۳۳۶)

انھوں نے جلہ اصنا ن میں طبع آزمان کی۔ ان کی اہمیت اس بنا پر ہے کہ انہوں نے بعض انگریزی تظوں کے اچھے ترجے بیش سمتے۔ مشلاً گرے کی مشہور نظم " گورو بیاں " کا ترجہ پیش کیا جو بہت مشہور ہوا۔ لیکن ان کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے ' بلینک ورس " ہیں مجھ لمبح آزمان کی ۔

## ت دعظیم آبادی (۱۸۲۷–۱۹۲۵)

مشآدنے فاص طورے غزل میں اور کھیر شیمیں فام پایا۔ ٹاکو کی غزل میں غم آمین میں است خراص اور کھیر شیمی کا میں غزلیں مھی کہ میں خراب کا میں خراب کا انگار کی خراب کا انگار کی خراب کی ایک کا انگار کی میں ایم ایک کی ایک کا انگار کی ایک کا انگار کی ایک کا انگار کی ایک کا کا انگار کی ایک کا کا انگار کی ایک کا کا انگار کی کا ہے میں مرتب کیا ۔

#### اكبرالدآبادى (۱۸۲۸–۱۹۲۱)

د ودسرسید کے منفرد شاعرتے۔ اگرم وہ سرسید کی و فات سے جسر حدث تک شخرگوڈ کرتے دسیے ا وران کا انتقال ۱۹۲۱ء میں ہوا انہوہی انہیں دودسریدکا شاع کہنا اس سے ساسب ہوگاکدان کی شاع ی کا سرسید سے جنالات ونظریات سے والے سے بنید پڑھنا اور سجنا مکن نہیں ۔ انہوں نے ابنی شاع ی کواصلاح معاشرت اوراصلاح اخلاق کے لئے وقعت کر دیا۔ مغربی تہذیب ان کے طروق وقعی کا حاص نشانہ بنی ۔ ان کی طوافت ہیں ایک سنجیدہ مقصدا ور ایک خاص فتم کی درومندی بنہاں ہے۔ اکہتر نے علامتوں سے بی کام لیا۔ ان کی وہ شاع ی جس میں خلافت نہیں وہ جی کمٹ اور اخلاق سے لیرین ہے ۔ اکبر غزل مبی اجھی متصنے تصنیبی ان کا شاع ی ہیں اور اخلاق سے لیرین ہے ۔ اکبر غزل مبی اجھی متصنے تصنیبی ان کا شاع ی ہیں ان کی منظومات کی وج سے ہے ، قافیے پر دائری قندت د کھتے تھے اور قافیے پر دائری قندت د کھتے تھے اور قافیے پر دائری قندت د کھتے تھے اور قافیے ہے معانی پیدا کرنا ان کا خاص جو ہر تھا۔

نسي ركف المركب المركب المركب

اس درس رفقاتے سرسیکے علاوہ ، دوسرے مصنفین کے ہی نزیعی اس نٹریس صحافت کا سرایہ فاصا ہے ۔ مگراس کتا بچہ بیں صحافنت کی تفصیل کی گنجاکش نہیں ۔ البتہ ندہی موضوعات سے متعلق نٹر کا تذکرہ ہے کل شہرہ گا۔

 کاندازبل گیاا و تحقیقی و تاریخی طریق کا وجود مین آیا. پیمی ملک میں باہی مناظرے جادی رہے ہے ہیں ملک میں باہی مناظرے جادی رہے ، عیدان مسلم ، منده مسلم ، مسنی شیعی موامی دیا ندم سوتی اور و بابی و طبی و باند میں اس اشامی موامی دیا ندم سوتی اور میلان مرزا غلام احدی جا تیک اظہور ہا ، اور مناظرے کا ایک اور میلان میدا ہوگیا۔

ساظروں سے تعلق ساری تصانیف سے ذکر کاس کتا بچمیں گئا کشنہیں ۔

عیدا نیوں کا اکثر کا ہیں قرآن مجیدا ورا تخفرت کے خلاف تھیں۔ مسلمان عالموں ہیں سے اکثرنے ما فعت ہیں رسالے بیکھے۔ رحب علی ' پا دری فنڈر' پا دری عادالدین' عبدالترآمتم ، دام چندماکی کما بول سے جواب ہیں مولوی رحمت الشرکی انوا کمنصورا ورمرزا غلام احمد تا دیا نی اورمولوی قروز الدین لاہوری کی تصانیف مشہود ہیں۔

مسلما نوں ورآریوں سے مناظوں پی مولوی ثناء النوائر تسری اور مولوی فیروز الدین می کا بیں شہورہوئیں۔

مآم کم بوت میں مزا کلام احدقا دیانی کی کتاب برامہین احدید،
ازالۃ الادیام اورحقیقۃ الوحی اورسوامی دیا تندکی کتاب ستیادتھ پکائی
کی بہت شہرت ہوئی اورسوال وجواب سے کئی موضوع ان سے پیدا ہوئے۔
مولوی ابوا کمنصور اورمولوی ا مدادعلی نے سرسیدا حمد خاں سے خلاف
دساہے لیکھے۔

غرض برکراس دورمیں فرمہی مناظروں کابڑا جرچارہا۔ اس کاسبب کچھ تو یہ ہے کہ اس سے بہلے دورمیں عیسا کیوں نے کمپنی کی حاسب سے

سالے بی تبلیغ عیب ائیت کا جوبر وگرام بنایا تھا اس کے اثرات دیر تک رہے اور کچھ اس وجہ سے کرے ۱۹۵۵ء کی ٹاکام جنگ آثاد ک کے بعد سیاسی سرگر میوں کے لئے بہت کم گنجا کش تھی لہذا ساری توجہ ان مشاعل میں مرکوز ہوگئی ۔

َ يرَتُو عام شرك كيفيت تعى اب خانص ا دبي نتركى دودادا تق ہے۔ اس شربس اہم نام محارم مين آزاد كائے۔

#### محرسين أزاد:

اگردو کے صاحب فرزنژنگاد تھے۔ ان کی تصا نیعت میں تا دیکے د درباداکبری ، قصیص پیند) تذکرہ و تادیخ ادب د آب بیات ، نگادشان فارس ، سانیات کی بھٹ اوروصفیہ وا تعاتی مضامین دسخدان فادس ، نطیعت خیالیے دنیزنگ خیال ، فاص طورسے اہم ہیں۔ انہوں نے بچوں سے لئے بھی تن ہیں انھیںں۔

آب جیات الاودشاعری آادی عیدی ایک کی خاط سے متعلقہ دور کی تہذیب اور حلبی الملتی ہی ہے۔ آزاد کے قدیم مذکرہ نگاری اور جدید تاریخ ادب کے درمیان ایک لاہ نکائی ہے ، انداز میان کے کی خاط سے آب حیات آنا و کاشا مکا دیے۔ کتا ب کی ڈولا افی ترتیب کے اند المعنوی اور مرقع نگاری سے برمنظر دوشن اور برخصیت کوزندہ کر دکھا یا ہے۔ اور مرقع نگاری سے برمنظر دوشن اور برخصیت کوزندہ کر دکھا یا ہے۔ انداز میان کا یہی کرشمہ سخندان فارس میں اور کہیں کہیں درباد المبری ہی کا تعادی میں افراق ہیں۔ اس سے فقط ہم ادبی نظراتی ہیں۔ اس سے فقط ہم ادبی نظراتی ہیں۔ اس سے فقط ہم ادبی انداز ہیں۔ اس سے فقط ہم ادبی ا

کرده تخیل که هدسے برخمون کوتصویر دار بناکر ، داکش بنادیتے ہیں استعاره اورکند ، تجسیم اورکمنٹیل ، عبارت میں دان موجود کی کااصول ، نٹریس شاعری کے وسائل کا استعال ، کہانی کھنے کی صورتیں ان کی تحریروں کے خصائصولی مگران کی تحریری شکل نہیں ہوتیں ۔ تجسیم کاعل کمبی کبی بے ضرورت اور بے محل ہوجا تا ہے جواجھا معلیم نہیں ہوتا ، مؤرخ تھے مگر تا استح میں تخیلی انداز بیا ن بوجا تا ہے جواجھا معلیم نہیں ہوتا ، مؤرخ تھے مگر تا استح میں تخیلی انداز بیا ن نے ان کا اسلوب بیان منفود ہے اس کی تقلید اور بیروی توہوئی مگر کامیاب کوئی نہوا۔

## دوسرے اہم ننزنگار:

امس فهرست بي سيرعي البگرامي دمنوني ۱۹۱۱ء ) جن کاام کار نامسر شرو ام او در نامسر شرو ام احسن من من اور نهر و من الرحم المرودي و ترو المرا المرا

سرشاد، شرر معدعی طبیب، شاخطیم آبادی ، سدمحدا زاد، کش پرشاد، شرر معدعی طبیب، شاخطیم آبادی ، سدمحدا زاد، کش پرشاد کول، سجا خسین ، درسوا ، داشدا لخیزی ، مزامحدسعدا و در در این استان می با در معنوی در می ناوی کار بی اور می می در می

مد حرقابل در فرخ الربي بي:

مرتب تذکره میواهد (۱۹۲۰ - ۱۹۲۰) مولف فربنگ آصفید ، صفر انجوای مولف فربنگ آصفید ، صفر انجوای مولف فربنگ آصفید ترکی می ایک آسے دیارہ موضوعات پریس سیرة الفاروق کی فاص شهرت ہے (۱۹۹۹) پیارے لل آشوب (مصنف قصص بند، رسوم بند) سیادمزلا بیگ رمصنف تنسب بن البلاغد و حکمت عملی ) مولوی عزیز فرزا (متونی ۱۹۱۲) مصنف مترجم دکرم الدی اور نواب نعیرین فیال (۱۸۸۰ - ۱۹۳۳) مصنف مغل اور ادر و د اله

## تاول نگار

سرشار (۱۸۳۷-۱۹۰۳)

وتن نا تھ سودنڈا سے قاود مراخادی ایڈیڑی ہے زانے میں نام یایا۔ فانہ اُڑاد پہلے پہل بالاقباط اس اخبار میں ٹالجے ہوا اور بیمان کا ٹامکار

اس زمانے مے چنداورنٹرنگارا ورشاع میں ا

نواب سبد محد آزاد ، نوبت لائ نظر ، مرز مجه وبیک تم ظریف ، منشی سی جسین ، ترمیون ناته بچر ، جوالا پرشاد برق ، احد علی شوق ، خوشی محد ناظر ، فلام که کسی نیزنگ -

سے سوائع کے لئے طافظہو ؛ سرتاری نادل نگاری از ڈاکٹرسید لطیفے بن 1دیب ۱۹۲۱ء ، تادیخ ادب اردو دام با بوسکسینہ ، نیز علی عباس حسینی ، اردوناول کی تادیخ اور تنقید -

ہے۔ ان کے ام اصاول بی بی بن کے ام ے بی۔

سيركساد، جام رثار، كامنى ، كوم دهم، بجرى بون وابن ، مبشو، فوفان برميزى ، بى كاب .

اس کے طادہ کھے ترجے ہیں۔ ان میں فدائ فوجدارا ورالف لیداہم ہیں۔

فائد آلآد کی اس قدر شہرت ہے کراس کی فطرت کے بارے یں نشک کے بیری قابل تعجب بات معلوم ہوگی۔ لیکن اس سے اتفاق کرنے والے لی جائیں گے کہ ف اندالا و، ناول کی تکنیک کے اعتبار سے بہت ڈھیلی ساخت کی ایک داستان ہے جس میں ربط کی مصنوعی کوشش صا ف نظراتی ہے ۔ اور اب تواس کی بیش کی ہوئی معاشرت کی تصویریں ہی پھیلی کی معلوم ہوتی ہیں۔

اب تواس کی بیش کی ہوئی معاشرت کی تصویریں ہی پھیلی کی معلوم ہوتی ہیں۔

اکھنوکی معاشرت کی برائیوں کو بری فولھورتی سے بیش کیا ہے اور اس کو زمان کی معاشرت کا مفیل المذا تا موال میں صرور کی ہوئے ہیں یا جو بہا ای بیا اس کی بحث نہیں ، اصل سوال یہ ہے کر سرت آرا فبار سے لئے ہردوز کھیے تھے اور بھیا کے ویسیال میں جو کہ موری موق و کھیے تھے اور بھیا کے ویسیال موری کی بھی تھے اور بھیا کی موری کے دیسے اس میں بھی موری و کھیلیاں میں واقعی موری کی موری و کھیلیاں میں واقعی موری و کھیلیاں موری کی موری کی موری کی کھی تھی ۔

فناندا آوگانلاف می مرمون کتا ہے ، اس کا ایک کر وارخوم کے کر وارخوم کے کر وار سے دیا ہے کہ کر وارخوم کے کر وار سے دیا ہے کہ مدخوم کی مدین اور سے نہیں ہے ، مرشار کے ہاتھوں میں وہ کھی تابی کی طرح کرکت کر تے ہیں " ایک مزاحد کر وار کی مدیک اس کو میں وہ کھی تابی کی طرح کرکت کر تے ہیں " ایک مزاحد کر وار کی مدیک اس کو

له ﴿ وَاكْرُ احْسَنَ فَارِدَ فَى فَ ضَائِزًا لَآمِ كَا فِارِولَ مَلِدُولَ مِنْ اَوْلَى بُولَى تَحْرِيلِ

کامیاب با نے میں سرشآر نے اپنے فن کا سالا نوں صرف کر دیاہے ، کھری شاید ماجی نعلول خوجی کے مقا بلے میں زبادہ قابل فہم کر دار ہے اور خورسر شآر کا دہاراج بلی خلین کا اچھا مظاہرہ ہے۔

پرمی فائه الادی ارد واربی ایک چنیت ہے۔ واسانوں کے بعدمعا شرت کی حقیقی تصویر شی کی طرف پہلا اہم قدم سرشار ہی نے انھایا۔
انہوں نے جس سرعت قلم کے ساتھ اس خنیم کاب کے اجزا لکھا ور ان
سب کوجس مہروری سے دسشتہ بند کیا اس سے ان کی ذیا ست کا پہر جاتا ہے۔
انگلبت نے لیے مضامین میں سرشار کو بہت اہمیت دی ہے لیکن انہوں نے
ہدائے مشرر و سرشار کی بحث کی دضامیں قائم کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
سرشار کے خلیقی جو ہرا ان کی زود نولیس انشا پر داندی از بانمانی اور ذہا نت
سے انکارنہیں ہوسکا اور فیا ندا آد کوجو تیول عام نصیب ہوا اس کی باہر
ارد وا دب کا کوئی مورخ اس نام کونظرانداز نہیں کرسکنا المگرانہیں ہے لا

#### مشترك (١٨٩٠-١٨٩٩)

ف شوی مبرالحلیم تررای کی ایک سے زیادہ چیٹیتی ہی۔ انہوں نے تامیخ ( ارتخ سنرھ اور تاریخ اسلام نا تام م بھی کھی ، محافت ہیں ول گلاز واجرا ۱۸۸۷ ۶ ) کی وجہ سے انہیں اقبیا زخاص حاصل ہے۔ انہوں نے مرسیاح خاں کے ساتھ ان کے جائد کی تدوین میں بھی شرکت کی۔ وہ دل گلاذ کی وجہ سے متفق

اله سواغ ك لة ديجية المام بالومكسيذ كاكتاب كاريخ الدندادب -

نویسی پر برور تھے ابدا خلف موضو مات پر جن بی طبی سوائی ، تاریخی ، محلی مفالات محلی مشایل بعدی مقالات کی مورت می شائل بی انہوں نے تلم انحصل سے مطابق بی مفالات کی مورت میں شائع بی ہوئے اس کے علادہ انہوں نے بلینک ورس کے میں نئے بے کئے اور اس صنف کی حمایت ہیں ، مفعول میں نکھے ۔

'' ناول نکاری پی انہوں نے اسپار فاص ماصل کیا اور اس من بی خصوت سے اسلامی تاریخ سے استفادہ کیا۔ انہوں نے معاشرتی ناول میں دیجے ۔ان سے اہم ناونوں کے نام یہ ہیں ۔

فردوس بهی ، مکت العزیز ورجنا ، فلودا فلودندا ، نوال بغیاد، عزیزه مصر، ایام عرب، فتح اندلس ، مفتوح فاتح ، قلیس ولبنی ، بوسف فرخه، شوقین ملک ، اور با یک فرمی و عزه .

سر ترکے ناولوں ہر دواعراض ہیں۔ ایک پر انہوں نے دوائی انداز میں اسلامی کردادوں کوھیتی اوصا ف کی ہجاتے فیر معمولی اوصا ف سے تصف و کھا یا ہے ادر پھرمقام و محل کا بھی خیال نہیں رکھا۔ عرب کردادوں کی میڑی ہندوستانی ہیں۔ دوسوا عراض یہ ہے کہ ان سے سب کرداد الیک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اعراض کچھ زیادہ فلط نہیں مگر ناول کی ادنقائی مزل کے ساتھ اتھا سی نہا نے کو بھی مدنظر رکھنا کا جھے جس میں یہ ناول تھے جا رہے تھے۔ یہ دور بین الاقوامی مالات ہی اسلامی حیات کے احیا کا فریعنہ بہت سے لوگوں نے انجام دیا۔ مشتبی نے بھی بیری کام کیا۔ ناول میں فرراور محد علی طبیب نے یہ فرض سب سے زیادہ اداکیا۔ سرشار اور مشرر کی مطبون کے مطبون کے مطبون کے مطبون کے مطبون کے مطبون کے مطبون کی مطبون کے مطبون کے مطبون کی مطبون کے مطبون کی مطبون کے مطبون کے مطبون کی مطبون کے مطبون کے مطبون کی مطبون کے مطبون کے مطبون کے مطبون کے مطبون کی مطبون کے مطبون کی مقابلہ میں بے مساور ہے۔ مال میں بعض صد نے دیا دہ اداکیا۔ سرشار کو اس کے مطبون کی مقابلہ میں بے مساور کے میں کا مقابلہ میں بے موال میں بعض صد نے دیا دہ اداکیا۔ سرشار کو اس کے مطبون کے مطبون کے مدی کے مقابلہ میں بے موال میں بعض صد نے دیا دہ اداکیا۔ سرشار کی مساور کی کے موال میں بعض صد نے دیا دہ اداکیا۔ سرشار کی مطبون کے مدی کے مدی کے مدید کی کھون کی کھی کے مدی کے مدی کے مدی کے مدید کی کھی کے مدید کی کھی کے مدید کی کھی کے مدید کی کھی کے کھی کے دور اسے کی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کیا گئی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کے کہ کے

ه أكراحس فاردتي العلى عباس سيني وعيره

کی ہے کہ وہ ناولوں سے در یعے اسلام کی تبلیخ کرتے ہیں بگرید طعنہ بھی ہیں کے در تعے اس کے عمری واجع عی مذبات ہی تھے۔ دوا پنے دور کے سلما نوں کے نائندہ ناول نگار تھے۔ ان کی کہانیوں یں جھول ہوکئی ہے مگروہ اینے زمانے سے فافل نہیں ہوئے۔

نٹرزمزاج کے اعتباد سے بھان پندا دی تھے ، زمانہی ایسا ہی تھا اس پر طبیعت بھی ولین ہی ہوتوادب پارہ جوش اور میجان سے سانچوں ہی ڈ صلنے لگندا ہے ۔ محفلو کے مداشرے میں یہ جوش انگیزی بوں جسی بہت ۔ مقبول رہی ہے۔

ندیراحد کے بعد مشرقہ کی وہ بھن کی وج سے ما ول نگاری مقبول ہوئی انہوں نے ایک مقصد سے نا ول نگاری مقبول ہوئی کر انہوں نے ایک مقصد سے نا ول لکھے کیونکروہ اپنے معاشرے کی خدمت کرنے چاہئے تھے داب ہوگوں کو پہلے کی خرج اوس بی مقصد پڑھ ترامی میں مہر ہے۔ کہ بھی نہیں دیا ہے۔

سیمینی نجاری نے مثر کو ناول نگاری کے فن ہیں ہورے ناکام تا بت کیا ہے اور احسن فاد و تی نے توعرصے نکساس تکلیف میں کھا نا چیا چھوٹر ویا کہ شرک جیسے سے فن " اس ی کو نوگ ا تناکیوں مانتے ہیں۔ بہرحال ہوا قعہ ہے کہ مثر ر اپنی علط ہوں کے با وجود ا پنے زمانے کا مقبول ترین ماول نگار تعما۔

اور مد بدترین دور سے تاریخی نا ول نکاروں سے اگرمقا بلرکیا جاتے توان میں سے ننا ید ایک میں شرر کا ہم بلینہیں .

فردوس بریب کو ده لوگ مین کا میاب ناول کیتے بی جوشر رکواچا نادل نگار نہیں مانتے۔

#### رستوا (۱۸۵۸-۱۹۳۱ء)

صوفاعم إدى ميزا ورسوا \_ شنوع قابسيول كي دى تع ، شاع بعى تعداور ناول تكارمبي ، ( مرز تخلص ا ورميزا رسوا نا ول يكلى نام انهول أ نے بہت سے ناول تھے ، طبع زاواور ترج مجی کے ان میں وات شریعیہ ، ىشرىپىڭ زا دەا درامراؤم ان ا داكوشېرىت اورا مېسىت ماصل جىدا ورامرۇمان ل<sup>ول</sup> كا درجدا ردونا ول نكارى مي بهت بلندج. رستواكى ابميت بيدي مانبول نے ا یے سے پہلے کے ماول نکای سے مشکراس فن کور حیثیت فن ترتی دی اور تور ان کے اینے قول کے مطابق اپنے نا ولوں کو لینے زمانے کی تاریخ بناوما۔ ناول می عیرفطری وا قعات دمثلاً داشتا نول میں ) یا تخیل سالغه ارائی دجیسی که مشلا شرر کے ناولوں میں ہے، یاز ندگی کے متعلق رومانی آئیڈ میزم (تھوریت) بالمحف اصلاح كورنظرنهي ركعا بلكرابن معارش بث كحه ابك ميهلوتي عقيقهوير کھینے ۔ اُمراؤ ان کا زندہ کردار سے . اورا مراؤما ن ا دا ان کا زندہ جا ویراول ے۔ رسوآ نے زات وا نلاز بیان کے نطری پن کی طرف بھی خاص توم کی ۔ كيونك اول ببروال عام وخاص كيره صنى چنريد ، اس سنة اس كاربان فطرى اورانداز بيان أديس موناها مية.

ے سوائے بیات کے نتے دیھیو، میزا محد بادی میزا درسوا مسنف ڈاکومیود بیگم المادی ارد و ناول کی تا دیخ و شفیدمصنف علی عامی سینی .

#### رات الخيري (١٨٦٨ ـ ١٩٣٧ ع)

آری خواتین کی طروت کا بڑو اٹھا یا ورعصمت اور بنات وو رسا ہے اس مقصد کے لئے جاری کرنے کے علاوہ عورتوں کی اصلاح اور تعلیم د ترقی کے مقصد سے کئی اول تکھے ہتے

داشندا نخیری کوان کے خاص ا نداز بیان کی وجہ سے مصوریم کہاجا <del>تاہ</del>ے صبح زندگی ' شام زئدگی اورشب زندگی کومبریت مثہریت حاصل ہو ئی ک

اله مالات زندگی مے مع دیکھتے دسال عصرت ، لأخوالخ پی نمبر و تو دازق الخ پی ، اورا دب اور ناول کی تاریخ سے معلق جار کن ہیں ۔

که نادلوں کے نام ؛ سیده کالال ، جوبر قدامت ، سانل السائره ، حیات صالی ، نومت دخی دنیده ، سیل باشک ، جوبر قدامت ، تخد شیطانی ، نبت الوقت کفی محصرت ، نانی عشو ، سید ، دواع فاتون ، نومدزندگی ، ویس کرا ، صبح فاتون ، نام زندگی ، طب ندری ، نبرمغرب اوره کیم .

لین کل عباس سین کا مائے ہے کہ انہوں نے جننے کردار میں کئے ان ہیں سب سے دیریا تانی عشوے اورا وب پی ستقل جگر پانے کا ستی سے سے انداز بیان ولی سیب اور زبان صاف اور شست مگر ناول کے نقا دوں کا دیال ہے کہ انہوں نے اصلاح کے جوش میں حقیقت کونظر نداز کر دیا ہے ان کے باٹ عیرفطری ہوتے ہیں اور عکاسی فطرت سے زیادہ انشا پردازی پرزود دیے ہیں۔ انہوں نے خما انگیزی اور وقت آفی میں مبالغہ کیا ہے۔ اور یہی چیزان کے لئے آفت ماہ ٹا بت ہوتی ۔

#### مرزامحدسعبددصلوی (۱۸۸۲ - ۱۹۲۲)

ان کے دوٹا ول خواہب تی ( ے۔ 919) اور یاسمین (۱۱ 919)ہیں ان کے کردار مبریدتعلیم یا فتہیں۔ان ٹا دلوں میں انہوں نے اسی طبیعے کے خا لات واحدا سان کی تصویرکھینیے ہے ۔

#### خمامكا

تحصیب شرنے ہندوستان میں کب پیلا ہوا ؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ الما ہر ہے کہ لیور پین فاتحین اور تجار ہے ہمراہ آیا ہوگا۔ یوں واجد علی شاہ ، امانت محصنوی اور مداری لال وخیرہ کے نام پیشید و و ں میں لئے گئے ہیں۔

ا مانت کی اندوسیما اتن مقبول ہوئی کرمداری لال نے اندوسیماکی نقل اسی نام سے بیش کی و اور اس کے بعد میں تقریباً و داموں کے اللہ اور اسلوب ہر اندوسیما کا نیا یاں افتر در ہا۔ ۱۰۵۷ و کے بعدی ناموروں نے فن فدا میں فاص شہرت ماملی۔
ان میں اُرآم ، روئی بارس دمنو فی ۱۸۵۷ و فط حبرانٹر ، حسینی میال ظریف ، طالب باری ا وراحش تکھنوی ا شیاز فاص رکھتے ہیں۔
ان ثدا ما نگاروں نے مالات کے مطابق اپنے فوالموں میں قدیم رہا بیت کی سندیت سے کچر ترمیم و شیخ کی۔ فوا مے کونظم سے آلاد کر کے نفریس تکھنے کی کوشش بھی کہ لیک ان کے میاں زبان و بیان کے لحاظ سے کوئی سا بال ترق نہیں ہوئی۔ بیان میں ایک ہمواری البتہ مزود پیاہوئی۔
د آ خاص میں ہوئی۔ بیان میں ایک ہمواری البتہ مزود پیاہوئی۔
د آ خاص میں ہے تھیں ان کا ذکر اسکے باسیں آئے گا)

## دوسوایاب سیعظیم (اول) کے بعکہ

ادبی ادواری مدنبری بری شکل چنر بدا ترات کائل اوردی و و ادر ماموش سار عمل جنری کا عادم موسی به به ایر از ان اندری اندا مصرد من کارر بنتی به و ده این اندا به اندا که اندا مصرد من کادر بنتی به و ده این اندا که اندا که ایم د قت ادر و قد سی منظر د بنتی به اور حب ده و قت آجا آ بی توافرات کایسل کسی تحری به کسی ادبی کم بودی صورت اختیار کر بیت به اس دوری بری شکل به به کداس بی نام پاند و الی بعض صفول کوئی ایک دور می نهمی رکها جا سکنا . شلا مغیظ به جوش اور اصال دانش ، اسی طرح ابوالکلام ، نیا تراور سیر سلیمان ندوی و وی دور به دیر ادبی شاب دوی به دور به دیر بی مصف کاادبی شاب حب دور به دیر بی ایگیا ہے ۔

#### دومشراباب

# جنگ يم داول كيبر

رحضداول ١٩١٥ وسه ١٩٠٥ و١٩٠٥ ك

جنگ عظیم سے پہلے:

دنیاک تادیخ میں جگے عظیم ۱۹۱۳ و ایک بہت بڑی مدفا صلیم میں کے دھراورا دُصر منتف الرات وعوا مل ، مختلف نصوصیا ت اور مختلف میں کا ات ورجی نات کی واضح سرمدین نظر آتی ہیں۔ مثلاً جنگ سے پہلے کے بور الا نات ورجی نات کی واضح سرمدین نظر آتی ہیں۔ مثلاً جنگ سے پہلے کے بور الا بعد کے بور پیمی فیا الت کے معاطم میں بنی فرق نظر الا تا ہے . جنگ سے پہلے بور پ کی نظا ، مادہ پرستی اور توم کہتی ، سائنس کے "این جہاتی " معمور اور دوما نیت سے بے زلاد جار ماند سے لر نر ہوچکی تھی ، اور نیب کی تاریک بیوں سے گذر کر حقائق کی دوخشاں دنیا پر بڑ نے والی نظر قتی ہی اگر کی کا رکھیے وں سے گذر کر وقائق کی دوخشاں دنیا پر بڑ نے والی نظر قتی ہی اور نے کا دونی کی کروت کے مناصر والے ہیں کی درخیا سے بین کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر جونیا تصور دنیا کے سامنے بیش کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر جونیا تصور دنیا کے سامنے بیش کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر جونیا تصور دنیا کے سامنے بیش کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر جونیا تصور دنیا کے سامنے بیش کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر جونیا تصور دنیا کے سامنے بیش کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر کی اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر کی اندر بھی کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر کیا تھی کی موت کے مناصر کیا تھی کی دوختاں دنیا ہے کہ بھی کیا اس کے اندر بھی اجتماع کی موت کے مناصر کی دوختاں دنیا ہے کی دوختاں کی دوختاں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی دوختاں کیا ہے کہ کو کی دوختاں کی دوختاں کیا ہے کہ کی دوختاں کیا ہے کہ کی دوختاں کی دوختاں کیا ہے کہ کی دوختاں کیا ہے کہ کی دوختاں کی دوختاں کی دوختاں کی دوختاں کی دوختاں کیا ہے کہ کی دوختاں کی دوخ

می موجود تھے۔ وکٹورین عہد کے اوافریں اٹھ تنان میں جرد داور وہ اللہ اس کے اطبیا نی موجود تھے۔ وکٹورین عہد کے اوافریں اٹھ تنان میں جو کان موں ہے کان موں ہے بخوبی ہو جا ہے۔ مثلاً جان ہے مثلاً ہوا اور گہراد سشۃ قائم کرنے ک کوشش کی تھی اب اس کے خلاف دوم ملہ ہوا 'اور معنق من کوزندگی سے الگ اور المرم منقطع حقیقت 'نا جت کیا۔ یہ شاعرا ورمصنف فن ہوا کے فن کے نظریے کا بھی منقطع حقیقت 'نا جت ہوا کا اور مصنف فن ہوا کے فن کے نظریے کا بھی میں کا انگل ہے ہوا گا کہ میں کہ اور ہوا اور ہے قبید میں۔ جس کا انگل ہا تان اور ہند وستان کے نوجوا نوں پر بہت کہ اور ہوا۔ اس کا انگل ہا ہوا ہی کا ان کی سے اللہ کا کا ان کے بعد الکری ہی ہوا ہوا ہوا ہی کہ اس کے بعد اللہ نا دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروا ملڈ اور اس کے بعد فلا کمن دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروا ملڈ اور اس کے بعد فلا کمن دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروا ملڈ اور اس کے بعد فلا کمن دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروا ملڈ اور اس کے بعد فلا کمن دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروا ملڈ اور اس کے بعد فری دیے کارنش نے جوراستہ افتیار کیا 'اس کا اثر آئے تک می جو در ہے۔

#### جنگ اول کے بعد:

مورب برب بربی جنگ عظیم کا اثر مختلف طبیعتوں پر مختلف مواران میں سے ایک گردہ کی دہنیت ایک فرانسیں ادیب کے ان الفاظ سے اچی طرح فل ہر ہوستی ہے کہ ور اگر فلا واقعی ہوتا تو یہ صیبتیں شا پز طہور میں منہ اس تیں یہ مگر ایک دوسری جاعت ایسی بھی تھی جس نے اس خوفناک قیت کے لئے دوحان کر وریوں کو ذعے دار تھر پر ایا ورافلاتی انقلاب کی فروات مسوس کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ چنداں موثر نہیں ہوا اس لئے کر معور کی ہی مدت کے بعد بور پر بی بھر ایوی اس اور تردد واجعامی مسرت کے مقابلے میں واتی خوشی کی تلاش عام آزادی وائے کے مقابلے 

#### جنگ كاانزمندوستان بره

ھندل وستان میں پہلی جگ طیم نے رو مانیت کی تحریب کوکوئی فاص تفویت نہیں پہنچائی۔ فلا نت کی تحریب یں عارض طور پراویا تے ذرب کی تخریب کو کھی نے کہ تحریب کو کھی سنجا الله اور کار میں بہاری کا بھر المحراک کی اور آئر میں بہاری کا بینام لے کرا گئی۔ میان دائر می بعد جب کہ بورب میں جنگ کاعلی طور پرفائد ہوچکا تھا۔ ہندوستا ن میں آزادی کے لئے تخریب ترک موالات وجود میں اس کی وجہ سے 1914 میں بے مدقوی اور مسلم خلافت کی وجہ سے 1914 میں بے مدقوی اور مستم مرد میں کو میں اور مسلم خلافت کی وجہ سے 1914 میں بے مدقوی اور مسلم خلافت کی وجہ سے 1917 میں کو میں قورت اور مستم کم مرد می تا میں کو میں تو مت

لی ادم رہیت کی تحریب کی وج سے بعض مندوستانی نوجوانوں کومیر پیر روس کے خیالات سے دوسٹناس ہونے کا موقع طا۔ یہ لوجوان جب ہندون واپس آئے توروس کے احتراک خیالات نے کرآئے۔ مک کے اندکسانوں اور مزدوروں میں ایک فاص احساس ترتی پذیر سویا ، حب کی وسعت اور شدن پہاں تک پہنچی کہ ۱۹۳۵ میں آل انڈیا بیشن کا نگرس کے پلیٹ فیلم سے میں اس انڈیا بیشن کا نگرس کے پلیٹ فیلم سے میں اس شراکی احواد ول کی آواز انھی۔

#### مغرببت كى مخالفت:

تحدیکی ترک والات نے فالص ادب پکون کا یا اثر نہیں ڈالا۔
میں اس و مہدیت کی تعمیری بہت بڑا مصد لیا جو آ کے جل کما دب کی پیداوار
پیا ٹر انداز مولی ۔ ترک موالات کی تحریک کا سب سے ٹرامن حد مہدوستا تیوں
کے لئے قومی حکو من کا حصول تھا۔ ترک موالات کی تحریک سے مغربی طرز
زندگی سے فلاف مجی بھا وت پیدا مہوئی۔ اس کے زیرا ٹرمغربی تہذیب ، مغربی طرف میں ایک طرف کا ندمی جی اور دوسری طرف ملائے اسالا مولانا محدود الحسن صاحب وابو بندی اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی )
دسیا سیات کی کا فری کو ذہری احساسات کی تو ت سے جا یا۔ اس کا اثر زندگی کے سارے دولوں ہر ہڑا۔

تحريب ترك موالات كى باترى:

تحويك ترك والات كوايك سيلاب سے تشبيد دى جاسكتى ہے ،

ص کاچرما و متنایز اور میب تھا اس کا آگارا سے کہیں نیادہ فوی اور افسوں ناک ثابت ہوا۔ ۱۹۵۸ء کے منگامہ کے بعد فکسیں ایسے صنفین کی افسوں ناک ثابت ہوا۔ ۱۹۵۸ء کے منگامہ کے بعد فکسیں ایسے صنفین کی ایکن موجودہ تحریب نے علم وادب کی تی دنیا میں بڑے ناموں کا کوئ خاص اصاف نہیں کیا اور زبان اور و کے عناص خمسہ کے مقابلے کا توایک مصنفت ہمی نظر نہیں آتا۔ اقبال اور ابوال کلام اظفر علی اور صرت اچر تحضیت میں نظر نہیں آتا۔ اقبال اور ابوال کلام اظفر علی اور صرت اچر تحضیت میں مگران کی دہی تربیت ا اتحاد اسلام وور میں ہو چی کے کہ دور مین زمانہ قبل از جنگ میں کا راموں میں شما دکر نا جا ہیں۔

## تحريب ترك موالات كم مفيرتا شج:

باایس همر ترکی ترک موالات بالکل بے کا زنہی تی انگریزی سکولوں اور کا لمحوں کے بائیکاٹ سے طفیل ۱۹۳۰ء میں علی حوص میں مولانا محد علی نے جامعہ میں ہے ایک بی بیورٹی کا سنگ بنیا در کھاجس کا فظام تعلیم دمیں اور توی ضور بیات سے میں مطابق تھا اورش کی خاست طلب میں توی میں کی نشو و منا اور آنا د فرین کی پرورش تھی۔ وروقی قست ما معہ بلید کی کارکر دگ مولانا محد علی اور ان کے رفقا کی نیک میں اور فلوص کا تو میت کا فروغ اور اس کی پرفلوص فدمت تھی۔ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ترک موالات کے دیا ہے تھی اور فلوص کا موالات کے دیا ہے تی مغرب اور فلوص فدمت تھی۔ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ترک موالات کے دیا ہے تھی تا مور بیا ہے گئی تا میں مغرب اور فلوص فدمت تھی۔ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ترک موالات کو بہت اس سے مشر قیت کی تو کہ کے کہ کوکی قدر فائدہ پہنچا لیکن مغرفی افرات کو بہت

جددایک دومرا داسند مل گیا۔ اگری تدمید اور فاسفہ خدیجی بین ا قبال جمیسی مند یا پیشخصیت نے مغربیت سے خلاف کلم جہا د ملند کے رکھا۔ لیکن اوب طعر، احداث نے مغرب کا اثر پہلے سے کہیں شعور، احداث کی اختیاں مفعوں ۱۹۳ کے بعد جب کہ مبدوستان میں کا دل مارس کے نظر دایت کے تعلق عام دلجیسی پیلا ہوئی ، اور اس کے ساتھ ساتھ مارس کے نظر دایت کے تعلق عام دلجیسی پیلا ہوئی ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسی حقیقت مگاری کی اگریم یہ 19 ہو تک کے زمانے کو دو کی اثر اس موالی اور کا ترات کو دو کا ترات کی دولی اور کا دور کی دور کی اگریم یہ 19 ہو تک کے زمانے کو دو کا ترات کی دور کی دور کا ترات ہوگا ۔ کے دور کا ترات سے ہے۔ دور قبط اس دور کا دور کا ترات سے ہے۔

## فل ازجياك بورب كالتريب دريد:

گذشته سطور می جی عرض ہوا اس سے یہ نمجے لیاجا کے کہروان اکا ہر مصنفین یورپ کے مبدیر ترین انرات ہی سے متاثر ہوئے اوران اکا ہر مغرب کے علی اور ذہنی فیضان سے کیسر محروم دہ ہجو چالیس کیاں ہرس مغرب کے علی اور ذہنی فیضان سے کیسر محروم دہ ہجو چالیس کیاں ہرس پہلے لیورپ کے دل ورماع پر حاوی تھے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۱۸ ہے کہ ۱۹۱۸ ہے کہ ۱۹۱۸ ہے کہ دور میں ہندوستان سے صنفین پر بعض الیے مغرفی کھا۔

کا گھلا اثر نظر آتا ہے جن کا مسلک بورپ ہی خیر طبول ہو کر دوہو چکا تھا۔

کا گھلا اثر نظر آتا ہے جن کا مسلک بورپ ہی خیر طبول ہو کر دوہو چکا تھا۔

مثل " فن ہلا ک فن" کا مسلک جو مغرب کے لئے کافی ہلا تھا یہاں کے اور ان سال بعد پہنی ۔

نوجوانوں میں اب آکر مقبول ہوگیا تھا ہندوستان میں دیر تک مقبول دیا۔ ای طرح بہدت کی فیر مقبول ہوا۔ ای طرح

گئے کاروانی دویز زندگی میس طعوں میں آئے بھی بہت پسندکیا جارہ ہے۔ مالا تکرنو دجرمنی میں اس کے خلاف ہاقا عدہ ددھل طہور میں آچکا ہے ۔ دوسوء وکٹر ہوگو ، وا دثیر ، النگر نڈر ٹیومان ، الہلال دالجالکام ، کی وساطست سے ہندور تان کے اردد دانوں میں خلصے مفیول ہوئے۔ اگرچہ بودلیر ، پانیاس ہروست وی وکا کھے ذیا دہ چرچانہ ہے ہوا۔

### ادب میں صوبہ ترستی :

احب دور کے اوب ہیں صوبہت کا پیدا ہونا ایک مشکل بات ہے۔ اہذا اس میں مقدوستان میسے وسیع براعظم میں ومدت کا پیدا ہونا ایک مشکل بات ہے۔ اہذا اس میں مقدت قوموں اور ماعتوں ، خطوں ! ورصوبوں کے درمیان اختافات کا پیدا ہونا نہا ہے۔ اس ان میں منا فرت اور کا پیدا ہونا نہا ہے۔ اس ان خرت اور باہمی نزا عات کی صوبر کے اس طرح چلے نگی کرصوبا نیت ایک عام انداز نظر یا رویہ زندگی ہوگیا۔ امی زبان فروں کے کا دناموں کو اجا کی کرکرنامقصود تھا۔ ای کی ان فاص خطوں کے مادی ناموروں کے کا دناموں کو اجا کرکرنامقصود تھا۔ ای کی ذبان ادد دکے اصلی مولدا ورو طن پراکش ہونے کا دعویٰ مقدم مولوں کی طرف دبان ادد دکے اصلی مولدا وروطن پراکش ہونے کا دعویٰ مقدم مولوں کی طرف صوبہت کا مظاہرہ تھا۔

### رومانيت كالكب نياانداز:

سابقی دودی بربیان ہوچکا ہے کمخزن مے مسنفوں نے سرسیدی خیک کلا سکیت کے فلا من اردوی لطیف مفہون نگاری کو عام کیا اورا نگریزی

یرد انی رویه ۱۹۱۳ء کے بولی موثردا، تحریب خلافت کی خطابت
اوراحیّاعی زندگی کے مذباتی بیجانات نے پرخروش اورجیش انگیز کیفیتوں کو
امعالا۔ نا ول دنیاز کاشہاب کی سرگزشت، اوران کی سٹاگوریت "مہدی
کی تحریریں ۔ سجا دا نشادی سے مضابین دمشرخیاں ) اسی روما نیت کے مظہر
بیں جنگ عظیم سے دوران میں اعظم گڑھ سے درسالہ معادف جاری ہوا۔ بیسالہ
علی تما دجواب بی چل راہے ) مگرسیرسلیا ن ندوی کے شندات بی طرشیل
کی جھاک پائی جاتی ہے۔ درسیرصا حب کے دوسرے دفقا کا بی بی عالم می
مشل صبیب الرحیٰن خال شروان کا ) اس اثنا می عظمت الشرخال ، اخترا ولا مفیظ وعیرہ گیرت نگارشوا ساھنے آئے جن کی دومانی آوادیں شدت کی بجائے
مطا دت مگہ پائیتی ہے اور دومانیت کا ایک اور مساک وجود میں آتا ہے۔

تحريب ترك موالات مين خطابت وصحافت كى ترقى:

قصویک ترک والات میں زبان اردوکو وام میں سینے کابہت موقع الدفلافت اور کانگرس کے ملفین نے گاؤں گاؤں ہم کر کہ اپنے گا جس کے لئے زبان اردوکو زونیہ اظہار خیال قرار دیا۔ اس عہد میں تحریم کے مقابلے میں نقریم کی طوف خاص توج کی گئی۔ اگرچ یہ دور بہت سے اچھے ا جار فولیل کو منعد شہود ہر لانے کا باعث موا الکین چونکہ یہ جذبات کا دور تھا اس تع

خطابت کوہی فاصی ترتی ہوئی۔ اس نے ذہن بنا نے میں دودی متر کھنوس اور دیر پاا ترات باتی نرسے۔ البتہ زبان اردوبہت تعبول ہو کرجوام تک پہنچی ، اورجہور کے احساسات کی ترجان بن گئی۔ ادد د کے اس قبول عام کے فلاف مبندو وں میں زبر دست رد عمل مہوا۔ چانچ بنہدی کے فروق کے لئے پہلے سے زیادہ باقا عدہ ، پرچیش اور نظم کو شعین طہور میں آئیں۔ امی دور میں زبان کے لئے ادد د کی بجائے \* مبددستان " کے ہلا لئے نام کا اجا م ہواجس سے مقصود میں مقالہ ایک ادر ہندی اردو زبان " وجود میں لائی جائے جس کا رنگ ادو سے مختلف ہو۔ مینی جہاں تک میں میں عربی اور فاری کے الفاظ خرائے مائیں۔

نَّعِضْ بَهْدَ إِي دِمانل اورا دار مصیای دورکی اِدگادہی۔ مشلاً معادف داعظم گڑھ) ، چامعہ (دہلی) ، اددو داورنگ آباد) ، ہندوستانی دالدا باد) ، ہایوں دلاہور) ، کا دوال (لاہور) ، اورڈیٹل کالجے میگرین دلاہود) ۔ اس خمن میں جامعہ عثما نیہ کے ترجے اور جامعہ لمبرکا سیاسی اورتعلیمی ادب ہی قابل ذکر ہے۔

مذبهب ، علم الكلام اورسياست

گڑ مشت مسطور میں اس دور کے ذہنی رجانات کی طرف جج لمراشا کا کے گئے ہیں اب ان کی کسی تعدید کے مطوب ہے۔ میں سب سے پہلے خرہب اور متعلقات خرہب پر تفرق الناموں جاس دور میں الدو کے ادبا ومنظرین کے ہے گا نا نا نا با جمدہ واز توجہ کا موضوع بنا دہا۔ اس کے علاوہ چونکہ ۱۵۵۰ء

مح بعد مسلمانا ن مند کا سب سے بڑی اجها کی خربی تحریب خلافت اس دوری ہی ظہوری آئ ، اس سے دنی افکارسے قطع نظر کرنا مکن نہیں اور ہوں ہی دنی تعدا بغت سے اس حصے کا ذکر لاڑی ہے جس پر جہور کے دولوں پراثر فالا اوراس طرح بالوا سطر تخلیل ادب کو منا ٹرکیا ،اس دور کے دئی افکا یہ میں بین آ وازیں خاص گوری پرا نمصار رکھو، دوسری آ وازیہ ہے کہ سے بے نیاز ماضی کے افکار دنی پرا نمصار رکھو، دوسری آ وازیہ ہے کہ مدید سائنسی نقط نظر مدید سائنسی نقط نظر سے مکن ہوگا ، اس کے لئے بے دوک تو اجتہا دلازم ہے تہ میری آ واز میں منا ہدت کی دعوت دی ہے ، بینی نے تفاضوں کو کمح وظ د کھتے ہوئے دین معام دوری سے نا ندازمی بیش کیا جا ہے۔

ی امرفاص طورسے قابل ذکر ہے کہ اس دور میں بحث ومناظم وکا پرانا افدا د تقریباً ختم ہوگیا ہے۔ فوی زندگی پر سیاسی سرگر میاں اس طرح فالب آئیں کرفرتے اور مذم ہب کی مناظرانہ مجت کے درواز سے تقریباً بند ہوگئے ، نہد و مسلم اتحاد کی فضا نے مناقشوں کو عارضی طور سے ختم کر دیا اور جب بیمنا فیشے از سرنو پیلا ہوئے توان میں فرہی حجکڑوں سے زیادہ سیاسی انداز کی نزا عاشد فالب دہیں۔ تاہم خواجہ کمال الدین ، موالم ناشا رائٹدا ورموالا نامحد عسلی ، رجاعت احدید ) کے دسالے اہمیت رکھتے ہیں۔

اس دور کے اہم مفکرین میں ابوالکلام کا دوسیہ اٹ اسیاتی ہے ، ان پرتجری اور نا فعی فلسفوں کا اثریہ

نیک علی ان کی تعلیم کا خلاصہ ہے ۔ مولاناا شرف علی تعانوی رجوع الی الماضی کی دعوت وینے میں اورمشرتی سائنسی اثرات سے تحت ، قرآن مجدری کامل

ئى تجيرى داعى بى .

(مودودی اور پرونرکا ذکر آھے آتا ہے ، لگلے بابی) اب اس اجال کی تفصیل آتی ہے ۔

مشبلي كالزر:

مای وض کرچکامول کراتخا داسلام دور کے پہلے بڑے رہا اور مفرشتى تص يشبى في سريد سيعلم الكلام اور واسف سياست كى وورفالت ى الره مرسد داوبندائي ديك من قال الله وقال الرسول كاشع كارون كت موت تها مكرشبى نے اپنے ذہبى فكر كومارها نرسياسى نصب العين س م آمنگ كر كے اس كے ليج ميں شدت اوروا فاق بدياى شبلى كاز ندكى كاسب سے بدامقصد بر تصارم الوں میں تاریخی احساس بیاری وائے ،اس کی مدد ے احیار کا کام کیا جائے الفعال کی مگر جارحیت بیدا کر مے سرمبدے علمالکلام اوران کی سیاست سے اخمات سے بچا یا جائے ، چانچرانہوں نے بافی کاموں کے علادہ علی گڑھ کا فی رجواب یونیوسٹی ہے سے مقا بلیں ندوة العلماك نام سے ايك مدوسه فائم كيا جوصرف م توسيق علم ا ور ترقی اصلاح" بى كامرُز نرتما بكر على كرْ حدى تخالعنت بي دوعل كامرُز بعى تحاد اس موقع پر بہی مولانا شبی مے فکر کے اتیا نات پر بحث کرنے کی صرورت نبي صرف يه ظامر كرنا ب كمشبلي كي عليم الشان شخصيت كاا الره اتحادا سلام وورا کے دوسرے مصنفین کے علاوہ ان کے رفقار اور شاگر دول کے دولیے ترك والات كي زما في وريمي كم إموكيا تعالم منري تعليم ورمغري طرز نركي كے فلاف جوج اوشيلى في شروع كيا تماسى تكيل الوالكام أنا داورسيد

سببان ندوی تے اس نے دورس بڑی شدومد سے کی بولانا ابوالکلام نے اہلال کے ذریعے اور سولانا سلبان ندوی نے دربال معارف کے وسیلے سے اس مشن کوجادی رکھا۔

### رفقائے سربی:

مودن نامشی کے دفقائے کا داور الذہ نے اسلام کے فکری اور علی پہلوکا جس دنگ میں مطالعہ کیا اور ادر کا خرص دلکش اور کو اُر اُدا ہیں پہیں کیا اس کی سب سے بڑی غایت یہ سی کر اسلام کو ہدید سائنس اور علمی دیا میں کا میاب نرین مذہب ٹا بت کیا جائے۔ جولوگ مغرب سے مثا ترج کرا سلام کے مستقبل ملکۃ اس دور بقل و تر تی میں اس کی حقایزت سے بھی ما یوس ہوہے تھے ان کے دلوں میں بھوسے تھین پیدا کیا۔ اور در خشاں ماضی کی دل شاہور ہے اور میں کے اصولوں پڑل کر نے سے متقل میر ترین سکتا ہے۔

اص کام کے لئے شبلی اور رفقائے شبی نے ٹاریخ اسلام سے کام ہیا۔
اور تاری علی کی روشنی میں اپنی سوسائی کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے علی مجدیدہ کے سے کام ہیا۔
کے لئے کٹر مصروشام میں ترجہ مشدہ عربی کتا ہوں سے استفادہ کیا اور ان کی مدد سے اسلام کی فوقدیت ٹا بت کی۔

#### سيرسلمان ندوى:

مولد ناسیل سلیمان ندروی نے معارف کے مضامین کے فدر یعے اسلام سے تعدنی اورعظی پہلووں پر بجث کی وہ اپنے اسار شلی کارح

مغیبہ عیمارے نظام علی وتردن نے ماکھت تھا وربقول شیخ محادکم اس محالات کے دولان جس کا کوئی موقع مائع نہیں ہوتے دیے تھے بحرکی خلافت کے دولان جس سیر سیان ، عبدالسلام ندوی ، البوالحدات ، صبیب البوالحان شروا تی اوربعین دوہرے حضرات نے بھی شرکت کی ۔ مولا نا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنے فطیوں میں خلافت اسلام ہے کے اصول اور موجودہ جمہوریت کے بقا بل کے بعیث پرنگا و ڈال مگر سیرسلیما ن نے ذای موجودہ جمہودیت کے بقا بل کے بعیث پرنگا و ڈال مگر سیرسلیما ن نے ذای موجودہ بنایا کران کی تحریری کی تحریروں کی ماند تبول کی جاتی ہیں ہے اور دیلی موضو عات کی علی شان کو برقراد رکھتے مربی دلیا دنت پیل کی اوربی موضو عات کی علی شان کو برقراد رکھتے ہو گاری کی دنیا درکھی سیرسلیما ن نے اس میں موسو کے ان کی اوربی موضو عات کی علی شان کو برقراد رکھتے ہو گاری کی دنیا درکھی سیرسلیما ن نے اس میں موسو کی دنیا تا فرکھی مدنظور کھا ہے۔

میرسلیان کی تصانیف و ارض القرآن، سیرت عاکشه نه، رساله ابل السنت والمحاحت اورنظوش سلیانی سی - شوابعجم اورسیرة النی م کی شدون بی بمی ان کا حصر ہے - و عرب و نبد سے تعلقات، اور دسلمانوں کا فن جها دوائی مجھان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔

عبدالماجدا ورعيدالبادى:

من هب اورعقلیات میں مولانا عبدالما جدا ویولاناعبدالباری

سله دادالمسنفین کی کتب تاریخ احد معاروث و این گرید ی محبوات (از۱۹۱۹) تا حال ی طاحظ مجید یکی کیدات (از۱۹۱۹) مال یا طاحظ مجول.

کے معناین فاص طور پر قابل توج ہی ۔ بر کلے کا تصور السُّر سلمانوں کے فکر
کے بہت نزدیک ہے ۔ اس کے مکا لمات کا ترجہ ہوا ۔ مولانا عبرالباری
فرہب اورعقل کی حدود پر بجت کر نے ہوئے اُنے ہیں دریل کی دوگاری ا شکراسکتی ہیں اور کرلاتی ہیں لیکن رہل گاڑی اور جہاز میں تصادم نامکن ہے ۔
اس لئے کردیل سمندر میں جل نہیں سکتی اور نہاز خشکی پر " مولان شہل نے شاہ ولی السُّر صاحب د بلوی کے فلسفہ سیاست کی طرف فاص توجہ کی تھی ۔
اس کے نیرا ٹر مجتم السُّر البالغہ کی جانب فاص توجہ و نے لگی جہانی شاہ صاف کے بعد حضرت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد حضرت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد حضرت شاہ صاحب کو پاکستان کے تعد حضرت شاہ صاحب کو پاکستان کے تعد صفرت شاہ میں المرائی اور قیام پاکستان کے بعد حضرت شاہ صاحب کو پاکستان کے تعد صفرت شاہد المیں میں میں شار کرائی اور المیں میں میں شار کرائی ا

اس دورمی وّان مبدی مطالعه کی طرف خاص بیان پیدا ہوا۔ سله چانچدارض القرّان کے نام سے سیرسلیا بن ندوی نے ابک کتا ب بھی جس میں وّان مجد کے مغرافیہ سے مجدث کی۔ کله

معلومات مدیده کی روشنی میں اگرچه اس کتاب کے بعض وافغات علط ثابت ہوئے ہیں ، لیکن فرآن حکیم کی طرف یر پہلا قدم ہے .

اله زان ببدیر دند کابی جواد دوس اس عبد مین کنی بید یه بید و است می اس عبد مین کنی بید و بیات می است می است

مقاصدالقرآن الدولانا مشادمل وترجان القرآن المعودة الوالكام آزار وبيان

للناس · ازموله نا احدام تسری.

یه موج کونژه صغه ۱۵۲

#### مولانااشرب على تعانوى ك

مسلسلی ویوندسمتعلق تھے۔ان کی تصانیف کی فہرست لھویل ہے۔ " وائرہ معادف اسلامیہ اداروں میں مجھائے کہ ان کی تا ہوں کی تعداد ایک نم اور سے زائد ہے۔ یہ کا بیں زیا مہ تریفسیر و مدیث ، منطق ، کلام ، عقا کدا ورتصوف سے تعلق ہیں۔ان کی ام کا بول میں قرآن پاک کی تفییر بیان القرآن اور ہم تی زیور (عور توں کے لئے اسلامی تعلیما سے کا فلاص نمایاں ورج رکھتی ہیں۔

نما نوی بڑے خوش بیان خطیب ہی تھے ۔ان کے موا عطاکا سلسلہ میں چھپ چکاہے ۔فکر دین میں ان کے المیازی او صاف یہ بی کرانہوں نے دین کوسہال انداز میں بیش کرنے کے لئے اوراسلام کے احکام سے عام لوگوں کوروشناس کرانے کے لئے تقریر وتحریر دونوں سے کام لیا ۔ وہ ملاتے دید نبد کے فکری مسلک سے معلق ہونے کے با وجود ان کی سیای میرکر میوں سے الگ دیم اور تصنیعت و تالیعت بی عرفزاری ۔ ماجی اور اس طرح علوم ظاہری اور ساسکہ طریقت مہا جریدی ما ہے والد اللہ طریقت میں پیوند قائم کیا ۔ دنی فکری جرید نظریات و خیالات کا الربہ ہے مقبول کیا ور شعیع ہونے کے احکام دین کی تشریح و تشہیل کی \_\_\_\_\_

که نفان میون دفت منفونگر نهددتان )حفرت ولاناکامولد. پداکش ۱۹راد چ ۱۸ مرارچ ۱۸ مراد چ در کیو دائر آمدان ۱۸ مراد تفعیل کے لئے در کیو دائر آم معارف ۱۸ میر ندبل اشرف علی تمانوی مزید حالات عزیز لحن اشرف السوائع .

ان كاشادز مانے كے مقبول ترين علما ميں موتلہے.

مولاتا ابوالكلام

ابوالسکادم دارالمصنفین سے شعلی نہ تھے مگر شتی کے شاگردول میں ان کا د تبرنسلیم شدہ ہے۔ شبق کی طرح ان کا سب سے بڑا کا رنا مسہ سرسید کے اثرات کی مخالفت ہے۔ " سرسید سے ان کے اختلات حوف مذم ب اور سیا بیات تک محدود نہیں ۔ بلکہ علی گڑھ تحریک ہے قریب قریب ہری ہور ما وی تھے ہا کے

مولانا ابوالکلام کی شخصیت ، ان کا تبحر ان کی تحریر و تقریر ان کا ذوق علم ، ان کا ابحر ان کی تحریر و تقریر ان کا ذوق ادب ، غرض ان کی جامع قا بلیت نے جنگ خطیم اول سے پہلے ہی انہیں نیایاں کر دیا تھا۔ وہ اپنے اساد شبق سے کی منوں میں مختلف تھے بیٹ اصولا ایک مصنف تھے۔ ان کا بیشتر وقت تدوین و تا لیعن مولانا ابوالکلام نے جہیدہ نولیسی ا ورصی دنت کے ہم گیرا ورمؤثر فن سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کملی گراھ پر چوحلہ انہوں نے کیا و مقابلہ میں کہیں زیادہ مؤثر تھا۔

اگرچ علی نے اسلام پر ابوالکلام کا اثر زیادہ معلوم نہیں ہوتا ۔ تا ہم مولانا کی علیت اورفضیلت سے بڑے سے بڑے علمائی مروب ہوئے ۔ سیسلیمان ندوی نے ایک موقع پران کے حالات قلمبندکر تے ہوئے دکھا تھا یہ ان سطروں کے لیکھتے وقت ہم کو بر دھوکا ہور ہاہے کرکیا میں خودا بتھیے

احداب تليم بالمسس الائم سرحسى باميدبن عبدالغريزا ندلسي كعمالات تو شہیں لکھ رہا ہوں او لے

مولانا ابوالكلام احيا تة مشرقيت كى تحركيب كے بہنت بڑے علم وار تھے۔ الہلال اور البلاغ کے دریعے انہوں نے اینا پیغام ، مدیرتعلیم افتہ لوگوں تک پہنیا یا اوراس میں بہت بڑی مدتک کا میا ہے بی ہوئے۔ ان كاست كل ان تى عنطيم شخصيت كا آئين داريد علامه اقبال اودمزاغالب كى طرح بهى اينے بلندا ور عالى خيالات مے لئے يريشوكت اسلوب اختيار كرتيس. انكابي يال جوش اوروسيع علم، معولى الفاظ كه يا نمس نہیں ساسکتا۔ یہ درسست ہے کہ اس المرزتحریر نے ادروز بان کھسلا سسنگو بہد نقصان مین یا کی دواس معاملی مجبور تھے .ان کے فلب میں جوهونا نامدر بانتماده تبعد ورسوم كى يا بندى كوبردا شت ماكريكتا تقا. ان کا علی کار امد حیات کیا ہے ؟ انہوں نے در بیعلم کام کی تردید اصلر ی ورمغربیت محقلسم کو یاش باش کرتے موسے خودا عمادی مے

فدات بيلكة.

وَإِن محيدِ كَا عَا مُرمطاله كِيا. احداد كون ين قرآن فهي كا ذوق يبداكيا. مشبکی مے بعدوہ پہلے بڑے مصنف ہیں جنہوں نے تصانیف مذہب کامعیار لمبذكر نے ہو۔ ترحد پرعلی نظریات ونصورات سے اہا کلف مردلی۔

ان كى سدب سے بڑى ديمكر اتام ) تصنيف ترحبان القران مے جو

سارت ادج ١٩١٩ء مفون بارےموجدہ نظرندان اسلام ! مكسينه. "ماديخ ادب اددور

قىدخا نوں كى جرى تنهائى كى فوصتول يى بھى گئى اورخانة نالىشيوں اوراسىرى كے كئى موقعوں يرضا تع ہوہ وكري عربنى رہى ۔

مثال ہمری کوشنش کی ہے کھرخا اسیر کرے تعس میں فراہم ض آشیاں کے لئے

آخر کارجبود مے اصرار برانہوں نے اپنی یا دوا شکوں کو دوبارہ فلمبند کیا ' ترجان کی پہلی عبلہ ۳۰ ۱۹ ء میں شاہتے ہو کر لوگوں سے ساسے آئی اور باتی اس سے بعدا ہے۔ آہے تہ مھیتی دہی۔ ترجان القرآن زماتام) دور ماضرے ایک عظیم فکرا درمضرکا کارنامہ ہے۔ اس میں قرآن حکیم کے ان معارف وهكم كانشريح كامئ يع جن كى موجوره زما نے كو صرورت ب. كھ مدت سے سلمانوں ہوغل سے خالی عقائد بہتی آجائی ہی۔ وقت کی سب سے برى صرورت يقى كرقوم كو" نيك على" كى طرف متوجرك جاتے جوفرا ت مجيركا ايك المموضوع بع. محض نيك عقيده اليه نتائج پيانهي كرسكا. بلم ا يع عقيده كانتيج حسن على مونا ما سية . المرينسي نوفرة ن كى روس وه عقيده كمعوكعلا بع. مولانا ابوا لكلام في ترآن كيم كوعا للكراف بيت كاپنيام بردار تابت كاب عد چنانج الهول في ترجان القرآن كے مقدم ميں مكما ہے. مر یخورکرو مذہبی تصوری پرنوعیت ان ان کے ذہن وعوا لمعف سے لئے کس طرح کا سانچا دہیا کرتی ہیے ، جس انسان کادل ود ماغ ایسے سانیے میں دُمفل کر تکلے گا ۔ وہ کس قسم کا انسان ہوگا ؟ کم از کم دو ہانوں سے تم ا نكارنهي كركت وايك يركه اس كى خلا بيستى ، خلاكى عالمكيرد مت وحال کے تصوری ملایرستی ہوگی. دوسری بر کر وہ کسی عن میں بھی نسل وقوم یا گر و ہ بنديون كا ساننهي موگا. عالمگيرانسانيت كاانسان موكا اور دعون

قرآ فی کی اصل دوس یہ ہے جو بغاہر بیان بیاتی تصورتوم ہوتی ان کے ذوائے ان کی قوم ہرستی کے نظریات سے متصا دم معلوم ہوتا ہے بین ان کے ذوائے کے حالات ہیں ، اس ہیں تصادم نہ تھا ، بلکہ یہ تصورتوم ہرستی کامؤیدتھا۔ ابوا لکلام نے وحدت دین اور عالمگیرانسا بینت کاجوتصور میش کیا سے اس پریعی معترضین نے اعتراضات بھی کئے ہیں ہے ہیں ابوالکلام کے حیال میں انسانی وحدت کی جو تحر کہا اس وقت دیا میں چل رہی ہے اس کا جہا علم دار قرآن حکیم تھا۔ بہذا اس کی توضیح لازی بھی گئے۔ ہے ہے کہ ترجاب کے ملاحوں اور مخالفوں نے ابھی تک ٹھنڈ سے دل سے ترجاب کے مطالب پریورنہیں کیا۔ حب ہے ہی وقت خاموش فضا میں اس کا مطالعہ کیا جا سے گا اس متعین ہوسکے گا۔

کے سنداز فلم احدی وید (معارف جنوری ۳۳ و وابعد) استی عمداکرام منا کے مداکس اس برجہت سے عراضات کئے ہیں۔ مین درصق ت برخص کا سائل اس کی شخصب انعین پر موقو ف ہوتا ہے مالی اس کی تحصب انعین پر موقو ف ہوتا ہے مرسید کی زندگ اس کی ظر سے برسکون تھی کہ وہ سلما نوں ہے جوش کو شمندا کر ما چا ہے تھے اور تعمیر کے دیے نہیں کو تیا کر کہ ہے ایک کرمض اس طرز تحریر سے اردواسل می زبان ہو کر رہ گی چیجے نہیں۔ ایک لما نوہ تھا میں مرد فاری عربی کے مالم ہوا کر تے تھے ۔ لیکن سیاس مالات نے ان کے فیالات میں تبدیلی پیدا کر دی اور وہ ہندی کے مالی ہو تھے۔ گئی سیاس مالات نے ان کے فیالات میں تبدیلی پیدا کر دی اور وہ ہندی کے مالی ہوتے گئے۔ اکسان زبان کی خواہش میں تبدیلی پیدا کر دی اصلوب بیان صرف کسان زبان تک محدود نہیں شکل زبان کے واجود ایک اسلوب بیان صرف کسان زبان تک محدود نہیں شکل زبان کے وجود ایک اسلوب بیان صرف کسان زبان تک محدود نہیں شکل زبان کے باوجود ایک اسلوب فطری ہو سکتا ہے .

ترجان القرائن کا اسلوب الهلال کے مقل پلے میں المدی ہے اور معنی میں اللہ اللہ مقل ہے مقل ہے ہیں ہے اور معنی میں میں میں معنوط واللہ میں الرحان میں اللہ معنوط واللہ میں الرحان میں اللہ میں اللہ میں اللہ معنوم ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جش طوفان میں بھی کی آئی تھی۔ اس سے ان کے بعد کی تحریروں میں وہ طوفان جوش نہیں جو الہلال ویزویں نظراً تا ہے۔ جوش نہیں جو الہلال ویزویں نظراً تا ہے۔

البوالكلام كاساً كم عظم بن اورشان وشوكت كے اعتبار سے كسى قدر ابوالفضل سے مشابہ ہے . خیالات و فرات كاسيلاب جب امرتا ہے توداستے كے نشیب و فرازسے ہے ہروا موكركوہ و دمن سے فروشاں كرز ر جا ہے . بقول شيخ محراكرام مسمولاناكا نبيا دى كام احيائے مذہب تھا ' اصلاح افلاق يا للقين صفائے نفس نرتھا '' انہوں نے ميرادى ' حرات اور بمت مے مذبات برانگئ تركئے اور يہي ان كامقصد تھا۔

#### علامها قتيال

مول ناابوالكام كى طرح انبال يمي ٢ نخاداسلام دور "كيا حول مي ديا ده نيا يان بوك . ان كه فيالات وتصولات كالدتقا يه كا مجروب كم ده عصري تحركون سه متاثر مو قدر بدا بترابي وه عام شرى دوا يون سه متاثر مع دايك زما في انهول في حب وطن بنظير تعييد ١٩١٨ سه ما ١٩١٨ و كه بعد يورب سه ١٩١٨ و كه بعد يورب كه نظرية قوديت كه خلاف مث ديا در ١٩١٨ و كه بعد يورب كه نظرية قوديت كه خلاف مث ديا در عمل كا ألمها دكيا داس كم بعد انهول في ايك عالمكر نظام كه امكانات برخود كيا . سوايه او در زود دى كتاكش مي المكانات برخود كيا . سوايه او در زود دى كتاكش مي

ام پیون نے مزدود کی حایت کی اور ۱۹۳۰ء میں سلمانوں کوہندوستان میں ایک افزوں کوہندوستان میں ایک انگری وفت تک اس خیال پر قائم ایک انگر مملکنت کا بخیل و یا اور اکنوی وفت تک اس خیال پر قائم ارسے ۔

ان تغیرات کے با وجودا قبال کے فکریں ، ایک تقل مفرد بہتیہ دوہ رہا ' وہ ہے اسلامی تہذیب و تا دیخ کا احساس۔ ۱۹۱۲ء میں فلم شمع و شاعر میں انہوں نے فوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔

مرده اے بیایہ برداد ختان حیاز

بعدمت کے ترے رندوں کو کھا ایے ہوش نقد خود واری بہاتے بادہ اغیبا رتھی

میرین میران کی میری از این او لوش میرین نونا سے کہ لاساتی شراب خاندساز

رمات فی سراب فائر سار دل کے منگا مے مقد مغرب نے کرد النجوش

اس زمانہ سے ہے کروفات کا اقبال نے اس تصور کوزنرہ رکھا۔
اس سن توری کانظریہ ابھا۔ شروع شروع میں اس کی حیثیت بحض منفیا ہمی
میں آجستہ آجستہ یہ مغربہ ایک تعیری تصور بن گیا۔ انہوں نے دیا کے
لئے ایک مثالی نظام نجوبزی جس میں فالص اسلامی فکر سے تصوراتی دیگ میں میں مالص اسلامی فکر سے تصوراتی دیگ میں میں مالص اسلامی فکر سے المال ورشالی میں میں میں میں مورایہ اجزابیں۔ یا فلاطون کی سوسائٹی کی تشکیل ' یہ اقبال کے فکر سے دوا ہم اجزابیں۔ یا فلاطون کی جہوریت سے مختلف ' مرامس مورک جنت الحقاد من حاللا) سے جہوریت سے مختلف ' مرامس مورک جنت الحقاد من حالمال) سے مہذرتہ اور

شیسے مادی اور تخدی مافوق الانسان ، سے بریکس روحانی اوافلاتی

مخعبت كاتصودتها.

اقبال کی سب سے فری خصوصیت یہ ہے کہ ان کافکر اسلامی ہے۔
اور اس نسبت سے وہ شرمندہ نہیں ۔ ان کے قصور کی عارت بڑی مدیک فلا اسلامی کے انیٹ جونے گادے سے تعیر ہو ڈ ہے ۔ وہ آئیڈ بل کوائی کے نے بحی اسلامی اصولوں سے کام لیتے ہیں ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئ اعلیٰ نظام ' اسلامی نصور معاش ومعا دکو مذب کے بغیر کا میا ب نہیں ہوسکتا ۔

اقبال نے اسلام کے متعلق اعراضات کا جواب دینے کی مناظرا نہ کوشش نہیں کی بلکہ اسلام کی فکر بات کی مثبت تشریح کی ہے جس میں مغربی افکار سے بھی استشہاد کیا ہے ، اسی طرح مسلما نوں کو تو دیدورسالت ہیں پختراعتقا در کھنے کی تلقین کی۔ اُس سے بعد قرآن مجید کے مطالعہ پراصرار کیا۔ کیونکران سے نز دیک اسی کتا ہے فطرت میں زندگی کے سارے اسرار و درج ہیں۔ ان کے فکر کی اساس زمین میں ہے اور ماورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور ان معنول ایس علی میں کراس رعمل ہو سکتا ہے۔

ا تیا آن کا فلسفہ خودی کے خودشناس کا مداست مامہ ہے ، ا مشیال کی

اله اقبال کانطری خودی منفرد ہے ۔ اس پر بہت سے مضاین اور نصنیفات موجود ہیں . خلاصہ یہ ہے کہ خودی منفرد ہے ۔ اس پر بہت سے مضاین اور نصنیفات موجود ہیں . خلاصہ یہ ہر ہے کہ کا فرمے داد ہے ؟ بہر شے یں ہے ۔ انسانوں ہیں بر درجہ کما لیوں ہے کہ انسان عقل ہے دوسے کی ترقی پذیر تو لوں سے سلح اور شعور واحساس سے بہرہ ور ہے ، خودی ممکنا کی اساس ہے ۔ کا یہ احساس اقبال کے تصور کی اساس ہے ۔

رمائيت مرده اتوام كي يع بيام حيات عدا قبال كي عقليت وتمني عثن كاسوريقين بداكر تل م المال كاعقيرة توت التخرصات كا صامن ب عض اقبال دوست اس ات پرمفرس كرا قبال فيديد کے افکار سے بالک الرقول نہیں کیا کیونگران سے خیال میں رجزع فات ك منا فى ب د لكن دا قم الحروث كواس خيال سے اتفاق نہيں . ا قبال نے بورپ سے خیالات سے پورا استفادہ کیاہے ، انہوں تے بعض افکار کوا بنے فلسفہ میں منرب کیا اور بعض سے در عمل کے طور نیر بی لا سے قائم کی البتراس مديك ورست بعركم اقبال يورب محا فكاركواسلامياتك دوشنی میں رسکھنے کے عادی ہیں ، جوسرسیدو عیرو کے احبہاد سے بالكل مخلف دويرسي بسرسيد كااحتها والقليدى احتها ونفا. إقبآل كااجه الثاتى مع اقبال نے برگسان مے فلسف میا تیت (vitalism) كانغورمطالوكيا وركانث كينظرايت كانداوران يتفديميك. انال نے فلاطون کے فکریمعترضانہ تنقیدی ہے .اوراس ایک عكر مرا بسب اول " اور ايك دوسر ب موقع بر" كوسفند قديم "كيام اس كى ومرير بي مرا فلاطون اس كالنات كومض عس كتاتها. وه كتا خفاكه مثالي دياكس اوبريد. اعيان ابنه وسيس برديا عضسايه ہے۔ اقبال اس تعلیم كومقائق ز مركى كے نقط انظرسے ملط سميتے تھے \_ ا فلاطون كانقط تنط عقلى تحا زاكر صدافلًا في يمي تنفا) واس معاطي ا فبال کے نز دیک ارسطوی لاتے وقیع تھی کیونکہ وہ اس ما دی دیا کو معى حقيقت ما تا تها. ارسطوكا طريق كارزياده سائسنى تعااورساتنى اکش ن (Scientific Discovery) ن الشرات

اسی کے زیرا خروجود میں آئی۔ ان وجوہ سے ا نبال ارسطوکی تا تشید۔ کر تے ہیں۔

نظریہ خودی کے خمن میں عشق ، فقر ، نیابت اللی ، النان کامل البیس دخیروشر کے حوالے سے ، فلسفت مدن ، ملت اور قومیت ، عقل وعشق ، دعیرہ مجنبی بہت اہم ہیں. دان کے لئے ڈاکٹر لیوسفٹ ین فاں کی کنا بدور اقبال ، ڈاکٹر فلیفہ عبدالحکیم کی کنا ب فکرا تبال اور عبدالسلام ندوی کی کناب اقبال کامل ، طاحظ مو ۔ )

اقبال نے، اسلامی الفذسے استفادہ کیا ہے۔ روی کی تنوی ان کا سب سے بڑا ما فذہے ۔ یہ خیال خلط ہے کہا قبال تصوف مے نا لف تھے۔ وه درامل اس كففى اساليب ساخلات ركفت ته ، التال كاكابول میں بڑے بڑے صوفیوں سے اتوال اور حوالے ملتے ہیں ۔ انہوں نے خواجبہ . محود مشبتری کی کا م اس داز کاجواب محصاب ( جوزاد دعم من شامل مع) اقبال اور سبترى مين فرق يرب كرجان سبترى خودكوم عين كفر كت ې . وبإں اقبال خودی میں ایمان رکھتے ہیں۔ اقبال کے کلام ہم عشق اگرچے عوى سطح ير " جوش درون حيات " ب. فصوص سطير ال كامفهوم وسيع ترفي اس مين ايان ، ايقان ، عابده اور عبت فاس عالمسب کھے شامل ہے ، ا قبال کا فلسغ ہ تمدن بالکل اپنا ہے ۔ ا قبال وطن کو بن بانے سے قائل نہیں، اور اس اساس پراجتائی نظیم کودہلک سمھتے بير. ان كفردك واسلام الك منالى معاشره كى اساس بن سكتا به. جوزين ومعكرا مانهين مرعقيد ع كوايك بزرحقيقت فالكرام. اقبال كورومانى اد بامين شامل كياكيا بديكن عن برج كروه أن

ادبائے کبادیں سے تھے بن پرکوئی ایک لیسائی ہیں لگ سکتا۔ وہ دومائی می تھے اورتصوریت پہندیمی ۔ وہ عقل پہندیجی تھے اور وجدان پہندیمی \_ انہیں عقل پہندرومائی اور دومان پہندی پینرست کہنے ہیں کوئی مضاکفہ نہیں ۔

اقبال نے شاعری میں ایک نئی سمت کی نشاندہی کی انہوں نے میٹیت کے نے تجریے نہیں کے ۔ لیکن بہت سی عبرتیں کی ہیں۔ انہوں نے اگزا ونظم نہیں مکی لیکن نظر نگاری کی تحریک کوہت تعویت دی۔ انہوں نے پرانے استفادے اورعلامتی ترک نہیں کیں لیکن ان کو سامفہوم عطاکیا . شامین شاہاز ، لالمحرا ، صبح كاشاره ان كے فاص سبل (Symbol) ہیں. ان کی علامتیں ان کے تصور فنون لطیعہ سے تحت ہیں جال ما علال يا دبري با قاهري بعن قوت وجبروت ، حسن برتر كے احلى اوصاف مي. تاہم وہ زندگی کی تطبیعت کیفیتوں سے مخالف نہیں بیٹر طیکہ وہ توت کے مافی نهون فکرا قبال بربرگ اس مے ارتقائی نظریات کا فاصال الرب محرجهان بركان كالظرير برى مدتك حبمانيا تسي تعيى اس كاس جوش حيات "معص حبهاني لوازم والرات كانتيج بيدو بال اقبال كاجوش حيات حبانی بھی ہے محراس سے میے دہ پراسرار توت بھی ہے سی کا نام و ووان " مع القبال اس كومه ايا أن "كنفي بي عَبن كاسرچ شمه برامرار مدعنيب

۔ اقبال نے ۔ نطشہ کے بعض افکاری سنائش کی ہے مگرنطشہ دہرے منعا ' اس نے اعلان کیا تھا کہ ' خلام گیا ہے ''مگرا قبال کا خداحی و فیوم ہے۔ نطشہ کے لئے اقبال کی عقیرت کا باعث یہ منعاکہ وہ بھی تهذيب توب كاسخت وشمن تمعاراس وحدان مجع تفارالبتر عقليت

فلب اومؤن وماعش كا فراست

بهروال وه زندیب مغرب کا خالف شد اس کی مالت کی الی بی تعی میسی کونی داید ار مشید کے کارفانے میں جل مارت اور سرے کو تو دی کوئی در کے در در دار دار دار کارک کیا۔ کے دروان ان کے کارگر ششہ گردسید

نطشہ تون کا وائی ہے اور المائمت پر زفلسفوں کا وشمن اقبال نے گوسٹے کی مشرق پر ندی کہ بھی تعریف کی ہے اور خواس کا مشیل قرار دیا ہے ۔ پیام مشرق رفائسی ، گوسٹے کے دلیان مغرب کا جواب ہے ۔ گوسٹے کی جا نہ بہ بھر گیر خصیت کے علاوہ 'اس کی پیچش دوما نیت بھی با عیث کشش ہوئی ہوگا ۔ اقبال پر " فینتے "کا اثر بھی ہے اور اس سے ما المت بھی مگر اقبال نے اس کا ذکر نہیں کیا ۔ اقبال پر " فینتے "کا اثر بھی ہے اور اس سے ما المت بھی مگر اقبال نے اس کا ذکر نہیں کیا ۔

غوض افبال نے افکار مغرب کا تنقیدی مطالع کیا ہے۔ اور پاستفادہ برائی اور عظرت کے منافی نہیں اس سے اقبال کی برتری کو بائکل سرونہیں بہنچتا۔ ورحفیفت اقبال نے ان مغربی فلسفیوں سے صرف وہی تصورت کے لئے ہیں جوان کے اپنے نظریے کے لئے قابل قبول تھے۔ اقبال نے آئے والے سارے اوب براٹر ڈرالد اور ترقی پنداد ب بھی ان سے شا ٹر ہوا۔ اگر جہ اس اوب کی کئی باتیں فکرا قبال کے مخالف ہیں۔

### عنايت الله خان المشرقي

منتبلی، ابوالکام، اقبال اور سیسلیان نیرسیدی عقی تحرکید کے فلاف چهم کاس کے بعد بظاہر یہ دشوار مضا کر حقل پندی، اور مغربی تصور زندگی پر قائم کی ہون کو ن ندہی تحر کید پھرسے طہور میں آسے، کین مک میں جدید تعلیم و تربیت کا نظام اتنا ہے بیات گیا اور کا لجول سے بوری کے تصورات سے لیریز فرمن آئی شدت اور توا ترسے متا تر ہو ہے کے معتلی ما ویت کے احیا کی مخبا تش ہمیٹ دہی۔ ما ویت کے احیا کی مخبا تش ہمیٹ دہی۔

۱۹۱۸ میں نواب و قادالملک کے انتقال پراظہار فیال کے ہوتے سیدسلیان تے لکھابٹ سیم سی گرانیا جس نے ہاری دیا کو کام جنوری ۱۹۱۸ می کوانوواع کہا ، ہارے کار فوا قافلے کا آخری مسافر متعاداس سے بعدوہ دورجوانقلاب ہند کے بعد شروع ہوا تھا فتم ہوگا۔ آئندہ ہاری قسمت کے ماک برقی ملاس کے شملے نہ ہوں گے ، مبکر انگریزی درسگا ہوں کے ہیٹ اور جے ہوں کے ،اب مشرق مشرق کی قومیت پرمکومت نہرے کے مبلکہ مغرب ، اب لیڈری اور دہری جہور کے سے لئے جوش دل اور فلاص عمل ضروری نہوگا ، ملکہ ایک کامیاب عہدہ اور عمدہ سوٹ ہ

یه ایک بیشگونی تھی ، بلکہ ایک چیلنے تھا جو مشرق مشرقیوں "کی طرف سے " مغربی مشرقیوں "کی طرف میعینکا کیا تھا۔ (اور غالباً اس توقع

کے ساتھ کراس کو قبول کرنے والاکوئ نہوگا ، لیکن آخر یہ پیٹیکوئی ہوری ہوکہ رمی اور سے ۱۹۲ میں عنایت اللہ خال المشرقی نے ایک آب تذکرہ کے نام سے شائع کی حسیس فران مکیم کو مغربی تصورات کی عینک سے دیکھنے کہ تا زہ کوشش طہور میں آئی۔ تذکرہ کا شایال امتیا زجو سرسیدا حمد خال کے فکر سے اس کو حیلا دیک دیتا ہے ہے کہ اس میں ایک مشد میر مارہا نہ اسلامی سوساً ٹی کا نظر یہ زندہ کیا گیا ہے۔ سرسیدا ورم زا غلام احمد صاحب قاد یائی دونوں ایک برامن اور اعتدال بندمعا شرہ کے مبلغ تھے اور جہا و کے نشد دب ندانہ خیال سے متعنق نہ تھے اگر چ سرسیدا ورم زاصا د ب کا مسلک اکثر دوسری باتوں میں الگ الگ تھا الم جرصال شرقی مذکورہ بالا معاطے میں ان دونوں کی ضد ہیں۔

تحرکت ترک موالات ناکام موکر ۱۹۲۳ میں بھر کی بھی سیاست میں اختلانی زمنہیت کچھ اس طرح بدیا ہوگئی کہ مندوا ورسلمان انجابی جدا مستی ہے بچا قا ور حفاظست کی تدا بیریس منہ کے ہوگئے بولانا محدولی و دوسرے بندگ دیر تک کا نگرسی سیاسیات کے مویدر ہے کئین نہدشان میں بسنے والے مخلف قوموں سے دل ایک دوسرے سے اس طرح ہو گئے تھے کہ ان کو بھرسے ہیں نہ دیا کہی محبف ہی سے مکن تھا ، اور وہ محب نہ و ظہودی نہ آیا۔

تنزكره

المشرقی کا \* تذکرہ " اس فضایں عوام الناس کے ساشتے پیش ہوا۔ خانص اسلامی حکومتیں کا تصوراس کا طروً ا متیاز تھا جس کے قیام کے لئے یرعیب بات ہے کرندگرہ میں اس "اسلامیت " کے باوجود رقولانہیں بلکہ علا) اقبال کی پیدا کی جوئی مشرقیت کی ہے مدخالفت موجود ہے جے دوقعیت سرسید کی تحریک احیا کے مغربیت کا تسلسل خیال کرنا چاہیے ۔ سربید قدیم اسلامی نظام تعلیم کی پیلاوار تھے۔ اوران کے ذہن کا پس منظر ہروالت میں اسلامی تعالین المشرقی کا ذہن مغربی احول کا پرورش یا فتہ تعاجب یا علوم اسلامی تعالین المشرقی اسلام اسلامیہ کی روا بت سے اختل ف کا بڑا میلان نظر تاہے۔ المشرقی اسلام کے قدیم تراضی کے بارے میں تواچھے خیال ت رکھتے ہیں لیکن یہ بات کھنگتی میں کر سرسید کی طرح وہ بھی مسلمان علماء کی صدیوں کی علی ریاضت سے فائدہ نہیں اٹھان کی حقائد و میں تعقیم ہی ہے اور تھکیک ہی۔

قدر قطور برالمشرق ہے تذکرہ " پر فاص بے دے ہوئی جنگ قوم پر مشیل ورا قبال کا اثر غالب تھا ' اس سے یہ کتاب مدت تک تقریباً گذام دی آئذ المشرق نے ایک سیاسی مجلی تحریک ، تحریک فاکسالال کا آ فازکیا۔ علی کا ظریق میں کہیں پر بیٹان کن بھی ہے اس کی عجہ یہ ہے کر اس کا انداز طریق بیٹ کہیں کہیں پر بیٹان کن بھی ہے اس کی عجہ یہ ہے کر اس کا انداز بیاں شکل اور دقیق اور موام کے لئے کا مانوں ہے۔ بنابریں تذکرے سے زیادہ ویک مثا ترنہیں ہوئے البتہ فاکسار تحریک عوام میں مقبول ہوئی۔ اور اس کی ویک مثا ترنہیں ہوئے البتہ فاکسار تحریک عوام میں مقبول ہوئی۔ اور اس کی

وجاس کافکری بلوتها ، مرفکری افاظ سے تذکرہ زیادہ متا ترفہوں کرسکا.

### (ب) تاریخ

اسٹ زانے میں تادی ہے ، بالخصوص ہندوستان کی تاریخ سے بطاعتائی
برق کئی ، شیخ محلاکوام صاحب کی ہوائے \* انجا واسلام وور" کے بارے می
ہے جس سے وہ بہ تا بت کر نے میں کراس عام ہے اعتبانی کا سبب بہ تھاکہ
مولانا شیلی اوران کے دفقا ر نے جو عام مذباتی فضا بیرون ہند کے اسلامی
مالک کے بارے میں پیدا کروی تھی اس کا نتیجہ یہ مواکر کی تاریخ سے عام دلی بیرائی وہ نکھتے ہیں۔
ندرہی ۔ چنانی وہ نکھتے ہیں۔

صفی سبب یمعلوم ہوتا ہے کرمغربیت کی تحریب نے سلمان فوہ اور کھان کے شاہ ادامنی ہے بائکل فائل کردیا تھا۔ ان کے دلوں میں بولین اور ہن اور ہن اور ہن اور ہن اور کا مقابل ، فرارون اور شک ہی ہی ہو اپنے کا موروں اور اور فک سیٹر سا گئے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ اپنے کا موروں اور زرگوں کے کا دناموں سے تقریباً بے خبر تھے ہی وہ چیز تھی جس کی طرف مولانا شبلی نے اپنی نعلموں میں بار بارا شارہ بھی کیا ہے ہے

ازمنی بال وزآ کیں جہاں بانے اُو واقعت و بیض اِنسنت نعماں باشی

اس عام دہی غلامی نے توم کواپئی روا یاسے غافل کر دیا تھا۔ جس سے نصوف تاریخ بلکہ تام علوم قدیمہ سے بے التفاتی پیدا ہوگئی تھی۔ مرسیم حوم کی بات اور تھی، انہوں نے مندوستان اور عالم اسلام سے عام معاملات کی طرف جو توجہ کی وہ قابل قدر ہے، مگریہ حفیقت ہے کہ انہیں اپنے لگائے موتے اس پودے کے تلخ برک وبار کا علم نہ تھا۔ اکبر الراً بادی نے ہے کہا تھا۔ جے۔

نه تما يمطلب سبركاس دخ پر ميلے ومعالا

انہوں نے آاریخ مبدی جوشا ندار خدمات انجام دیں ان مے پروؤں نے اس سلسلے کو قائم نور کھا۔ بلکہ یہ حقیقت دلخراش ہے کرعلیگڑھ سے ملسارخسرویہ کے سواکوئی بڑاعلی کارنامہ طہودمی زائیا۔

مبندوستان تاریخ کے متعلق ایٹ یا فک سوسائٹی نے دوکام کیے شبقی ادمان کے دفقاراس کے بے مدمنون اور تولین گزار تھے بھین بدنشمی سے مبندوستان کے اکثران گئیزی تعلیم یا فتر مسلما نوں سی ہندوستان تولاک السلام کی صداقت اور آادی اسلام کے ٹا نزار مائی کے متعلق یمی نامی اور جمالت بکر شخص کے خیالات موجود تھے ۔ لیس مورفین اسلام کا پہلا ذمن یہی تھا کہ اسلام کی قدیم ادرج کو اردوس منتقل کریں ۔ اس کے علاوہ چونکہ یدورفوریت کے خلاف دومل کا دور تھا۔ اس لئے عام مفکرین کا نورہ جنگ۔ Back کے خلاف دومی اس کے علاقہ جنگ ۔ Back اس کے عام مفکرین کا نورہ جنگ وار گو از مخدواز باران نجر " تھا۔

شیلی نے اسی مذہ کے ماتحت سیرۃ النبی تھی اوراسلام کے دوسیے
ماموروں کے مالات فلم بند کئے۔ دارالمصنفین کا مقصد فود دارالمصنفین کی
ک دبان میں ہے تعالیہ بہالا مقصد صرف زبان ادود کے مرما یہ کی ترقی نہیں ہے
ملیہ ملک میں ایک السی جاعت پیدا کرنا ہے جو توم کی دماغی تو توں کے نشود نا
کا سامان کرسکے یہ انہوں نے توم کی دماغی تو توں کی نشو و شاکے لئے اسلامی آیئے
کو اپنے سامنے رکھا۔ جس کے بغیر صحاب تا بعن اور دوسرے شقد میں کا ذمن و فوری نسلوں میں منعکس نہوسک تھا چنا نجد اسی خرص سے صحاب تا بعین اندان اس میں منعکس نہوسک تھا چنا نجد اسی خرص سے معاب ہ تا بعین ما اس میں جامعہ ملیہ بھی متا تر ہوا چنا نجہ جامعہ سے کلی ہوئی گنا سے
اوراسی نوع کی بہت میں کی میں دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قلم نے
اوراسی نوع کی بہت میں کی میں دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قلم نے
اوراسی نوع کی بہت میں کی میں دفقائے شبی جامعہ سے کلی ہوئی گنا سے
اوراسی نوع کی بہت میں کی بی حصر بھی جامعہ سے کلی ہوئی گنا سے
اوراسی نوع کی بہت میں کا بی متا تر ہوا چنا نجہ جامعہ سے کلی ہوئی گنا سے
اوراسی نوع کی بہت میں کی بی حصر بھی جامعہ میں جامعہ ہے۔
اوراسی نوع کی بہت میں کی بی متا تر ہوا چنا نجہ جامعہ سے کلی ہوئی گنا سے
تاریخ المت کو بھی اسی تحر کے کا حصر بھی جامعہ ہے کا جامعہ ہے۔
"اور خوالا مت کو بھی اسی تحر کے کا حصر بھی جامعہ ہے کی بالے۔"

تحریک خلافت ا ورمندومسلم ا تحادیمی نے اس بات کی خودت پیدائی کمہندوستان کی دوہڑی ا نوام کے قدیم تاریخی تعلقات پرمی نظرڈ الی مبا سے ۔ اسی ضرورت کے تحت مولانا سلیمان ندوی نے "عرب ونہند کے تعلقا" پرکتا ب بھی۔ بہرمال شیخ مملاکرام نے رہیج دکھا ہے کہ مجس دور کا ہم ذکر کر مہد ہے ہیں۔ اور ہندوستان کے تعلق جوابی میل فی اس کی تاریخ ک

یدایک المناک واقعہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پراد کا دکے ہندو

پروفیروں نے انگریزی پر کابیں شائع کیں مگر ملیکٹر و اس اثنا ہی سوال ا

زبان اُردوا بھی تک ہندوستان اور اب پاکستان کی مستند تا دی سے حوج ہے

سیر ہائی فرید آبادی نے اور وہوی فلام طیب وفیرہ نے درسی مقاصد کے لئے

پہلو لئے ہوئے ہے ۔ طیب کی کتاب اگر چہددی ہے مگر درس ہے ۔

ہبلو لئے ہوئے ہے ۔ طیب کی کتاب بڑھنے ہی دلی ہے مگر درس ہے ۔

ان کتا ہوں کے علاوہ جامع عثما نیر نے پہر تعلق پر دارود اور انگریزی ہیں کا برائی ہی اور انگریزی ہیں کا برائی ہوں کے اسلام اسلام کی کارناموں پرائی ندوی نے سیا حد شہید پراورمولان محدمیاں نے علمائے ہدکا ورمولان محدمیاں نے علمائے ہند کے کارناموں پراچھی کتا ہیں جس ویں گران کا معیم محل ومقام سنا ید ہند کے کارناموں پراچھی کتا ہیں جس ویں گران کا معیم محل ومقام سنا ید ہند کے کارناموں پراچھی کتا ہیں جس ویں گران کا معیم محل ومقام سنا ید ہند کے کارناموں پراچھی کتا ہیں جس ویں گران کا معیم محل ومقام سنا ید ہند کے کارناموں پراچھی کتا ہیں جس ویں گران کا معیم محل ومقام سنا ید ہند کے کارناموں پراچھی کتا ہیں جس ویں گران کا معیم محل ومقام سنا ید انگلا دورموگا ۔

صوبانئ تارىجيي

تخريب ترك والات مے زوال كے بعدم بدوستان ميں مبلے فرقہ نبدى

اے میں تادیخ ہندہ اب یا تاب تادیخ پاکستان وہمارت کے نام سے دو بارہ شاتع ہو ن ہے۔

اور چوصو بہت کوتر تی جوئی۔ جہادات ٹرادر دنوبی ہندوستان میں سیواجی کو
ہیرو بنا نے کی تحریب تلک نے شروع کی تھی۔ اس موضوع پر انگریزی اور
مرجئی میں بہت سی کا بیں بھی جا چی ہیں۔ مسلما نوں بی بھی اس کار جمل ہوا
اور یہ قلائی بات تھی۔ چنانچ زیر بجٹ دور میں دکن کے بعض ناموروں کے شعلی
عدد م کتا بیں تھی گئیں۔ مشل اور ملطان شہیدہ از محود نبگلودی ، چاند ہی از اور قادری ، مک عزراز شیخ جاند ، تاریخ سلطنت ضاداد از محود تگروی کا ملیا دا از خسس اللہ قادری ، اس طرح شال میں بھی بعض رسا لے
ملیا دا زخمس اللہ قادری ، اس طرح شال میں بھی بعض رسا لے
مالی ہوئے۔

اگرچہ ادیخ رعی الحضوص تادیخ اسلام ) کے بادے میں دلجیری کم ہوت گی تھی پھر بھی اس دور میں ہندوستاں اوراسلام کے تعلق کھ اھی تا بیں بھی شائع ہوئیں ہن ادیخ نگاری کے سائنڈ فک اصولوں کو مدفظر رکھا گیا۔ پنجا ب بیں اور نظیل کالج لا ہور کے بزرگوں کی کوشش سے تعقیق علی اور مطالعہ تاریخ کا الیاں فوق بیا ہوا۔ چنانچہ اس کالج میں ، قابل ذکر ہار کی تحقیق ہوئی۔ اگرچہ کالی کی تحقیق زیادہ ترادنی تاریخ اور لسانیات سے متعلق تھی پھر بھی تاریخ موادمی بہم دسانی میں اس ادارے نے فاصا کام کیا۔ کی ایسی تاریخ کی تر تیب و تدوین کے لئے اور کی اور کی اور کی کو کو کی مقلی صروری چرپ اس سلسلے میں پروفیر محمود خال مصرانی اور فراکٹر محمد خفیح صروری چرپ اس سلسلے میں پروفیر محمود خال مصرانی اور فراکٹر محمد خفیح کے مقال ت و تصا بیف کو ایل مقام حاصل ہے۔

سوافح عمرى

اس دودیں عمدہ سوامح عمر ماں مبی کم شائع موسی ۔ البتہ غالت کے

کام اوران کی حیات کی طرف خاص توجہ ہوئی دینوں شیخ محداکرام اس دور میں مزافالت کے " جنہ باتی کا معدد کا میں مزافالت سے جوالہا دور میں مزافالت سے جوالہا دفقیرت پرا ہوئی اس کا اثر تحریب ترک واللت کے بعد یک رہا۔ اوراگر چاب اس مبت کے فلا ن سی قدر دوعل میں ہے۔ ہو ہی مزافات ہو اس مبت کے فلا ن سی قدر دوعل میں ہے۔ ہو ہی مزافات مواج کی ہو میں اس خالب پندی کے زیافر مزافی سوائح جریاں ' محتوا بن کی جو اس میں ایک محتوس اور چند محدہ ایڈ لیش دشالہ مقالی مواج جو تا اور خالہ اللہ میں ایک محتوس کی اور خالب دلطیعت میں ایک محتوس کی اور خالب دلطیعت انداز محتدد اندے کی موردت سے ما فرم و کو محدول کا مدا کے درمیان ایک موس سے دیا ہو کے مواد کا مدا کے درمیان ایک موس سے ما فرم و کو محدول کی اور خالب کا مد کے نام سے ایک کتا ہے موس سے میں سیرت نگاری کے اصول و توا عدر عمل کر لے ہوئے مرزا خالب کی زندگی پرار تقائی اور فایا ق

ا سوان عربی سلط کی بعض اور کا بیر بیر و مدارزات کا خوری کی تصانیف البراکد، نظام الملک اور یا دایام . اقبال از احمدین، وقارمیات از اکرام الد ندوی، بها در شاه ظفراز امیرا مدعوی ده ۱۹ میرة محدی از حجوی ۱۹ میرو از منوم الال زرشتی، امرات منوداز سعیام داود طروً امیر از منوم الال زرشتی، امرات منوداز سعیام داود طروً امیراز امیرام دوی وقت واقع عمرای، محددین فوق کی سوانی تصانیف اور صالی ما بیری تصانی یا دگار ما کی و دوی بی احمی بی . فروانی شیب الرمن شروانی شیب الرمن میرون بی ایمی بی .

نقد نظر سناه و دانی . فالب کاسوا مح عربی این شاید یا به کا ب ہے جس میں مزاکوان کے حقیقی خطو فال اور ان کی ہو بہو بو بر سے کے دیگ میں چین کیا گیا ہے ۔ اس کے قریب قریب دور میں مولانا فلام رسول میر نے مرفظ کی اپنی تحریرات سے مزاکی ایک لاکف تاری جس کا نام می فالب " دکھا ۔ یہ کوشش میں اپنے ریگ بی کا میا ہے می گئی ہے ۔ مالک مام کی کتا ہے فرکم فالب اگری محقور ہے ۔ لکن دلی ہے اور پر از معلومات ہے ۔ اور اپنی از کی عدد سوانے عری ہے ۔

اس دورمي مولانا سليان نددى نے ايمض ورمبوط كاب منام دورمي مولكا ب منام كيم منابق شاكح كى جس مي دصوف اس شاعر كے حالات ندگی مي بلك خيا ميات كے مرمبلوك چان بين كى . بعض اہل الرا مے كا خيال جه كم يسيد صاحب كى بہتري تصنيف ہے اور بطا براس لا مح ساختلات كم في كى كون وج نہم معلى موتى سيدسليان ندوى نے دوست عالم ، حيات امام كى كون وج نہم معلى موتى سيدسليان ندوى نے دوست عالم ، حيات امام مالك اورم بين عالم ، حيات امام مالك ورم بين عالم ، حيات امام مالك اورم بين عالم بي

## (ج) اردوزبان کی تاریخ اورادی تنفیر

إس دور كالك عالى بلوي مع كراس بي اردوز بان كابتدا اور اد تقار كيمتعلق ما مى تعليق مونى . جنك عليم سے پہلے ارج ادب كيموضوع ير بالاكل مرايه آب حيات " دا زاد ، يا چند تفرق رسالون ك مدود تها. ١٩١٦ ۽ اور ١٩٣٠ ۽ کے درميان جندئ بي ادرمين شائع موسيد فالب شعرائعم كتخيل سے متاخرم وكرواللصنفين في سب سے بيلے كل رعنا ، معرضوا إبندت كع ك. اول الذكرمولانا عبد لحى كى اوردوسرى مولا كاعبدات لم مدى كا تصنيف مع مان دونون كالون كامضون وي معجوا بحيات كاب على دعناكى فاص بات يدب كراس سي آب حيات كے بيانات بر تحنيق كى دوشنى نقد دجرح اورا غلاط الرنى كالصحيح كالمي بع بولاناعبالى نے اشعار کا جوانتخاب بیش کیا ہے بہت اچھاہے۔ "ستورالهند" بھی محققانہ كاب عج تذكر الركوني المتع مولانا وبدالسلام فان فائده اثمايا. ودمرى عديس اصاف مخن كامطا لوكياب، اود برصنف كآبار يخي ادِّقا مى دكعايا ہے۔

۳۱۹ ۲۷ میں دام بالوسکسید نے انگریزی میں ادب اددوی مفصل الدول من کا ۱۹۹ میں کیا۔ اردواد ب کا ۱۹۳۵ میں کیا۔ اردواد ب کی کا دی ہے کہ کا دول کی کا دی ہے کہ کا دی ہے کہ کا دیں کا ادب اس میں شاسل مہیں اور یہ مساکات اور فامیوں سے کیونکہ میں پنیتیں ہوں کا ادب اس میں شاسل مہیں اور یہ مساکات اور فامیوں سے می پاکٹیس کین اس کی ظرے کہ اس ہی ہی دفعہ

نظمون در مجری نظروال کی ہے ، اس کا ہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا تعالیہ کا افاذ اتحاد ہے اس کا نماز ان انداز اس کا تعربی کا اس کا تعربی کی اس کا تعربی کی کا اس کا تعربی کا اس کا تعربی کا الا در اس کا در ست ہونے پر بھی کا الا در ست نہیں ۔ بر خیال جروا در ست ہونے پر بھی کا الا در ست نہیں ۔

تنقیاوب کے تعلق ڈاکڑ می الدین قادری کی آبی لا کا تنقید،
مقالات اور اردوار الیب بیان، ڈاکٹر مولوی و بدائی کے مقد است اور ڈاکٹر سری و بدالطیعندی انگریزی کا ب (ماردوار ب برائی بزی اس و فرائر سری و بدالطیعندی انگریزی کا ب (ماردوار ب برائی بزی کاب کا ٹر") جہدی الافادی کے مقالین (افادات بہدی)، فاص تو و بالدی مقالید کے لائن ہیں۔ ڈواکٹر می الدین قادری نے آگے می کرفاصا کو دکھا۔ اگر جہان کی مردور ہا۔ پھر اگر جہان کی مردور ہا۔ پھر میں ان کی تھا بیت کے دائر ہے ہو الدی تھا برہوت۔ ان کے علاوہ مولوی و و بدالدین سلیم کے مضاحین ہی ہی ہوا ہے افا دائے ہم کے نام علی و مولوی و و بدالدین سلیم کے مضاحین ہی ہی ہوا ہے افا دائے ہم کے نام کے بہت سے خلا ہو اس کی خاط سے بک جا شاکھ ہو تھے ہیں۔ مولوی عزیز مرزا کے مضاحین ہی می کے نام فالم سے بک جا شاکھ ہو تھے ہیں۔ مولوی عزیز مرزا کے مضاحین ہی مفاحی ہو تھے ہیں۔ فابل تو ہو ہی تنقیدی مضاحین منکھے واب کا بول کی صورت میں ملتے ہیں۔ فابل کا تذکرہ الگے باہم بی آ کے گا )

تنقیدی واکوروران پیش دووں میں ہی جنہوں نے تنقید میں مؤلی اصولوں سے کام لیا۔ دوح تنقید میں انہوں نے تادیخ انتقاد بیش کی ہے۔ داور ثناید اس مضمون کی ہلی کا ب ہے )۔ کاشف الحقائن ، املاد للم اثر کومی اولیت ماصل ہے مگراس کا دائرہ وسیع ترہے ، تنقیدات یک ہتقید ہے۔ ان مفایمن میں واکٹرندو نے ' فالب کے دشک' ہے بہت تحدہ مجت
کی ہے۔ ایک مضمون محوالیہ ان کے بارے بیں ہے۔ اس میں اس شنوی کی
دوس کو منکشف کیا ہے۔ مجدی کی اظ سے ڈاکٹر زورکو تا ٹرائی دہستان تقدیر کا
فرد مجمدا چا ہستے۔ مگران کے پہان مقل تنقید کے عناصر مجی ہیں ، '' ادر و
کے اسالیب بیان '' میں اردو نٹر کی ترتی کی رودا دا وراسلوب نٹر کے
خلف ڈاکٹر نوراس معا ملے ہی ہے۔ بلاشبہ ڈاکٹر نوراس معا ملے ہی بیش روسے
( زور کے حقیق کام کی دودا دالگ بیان ہوتی ہے)

مہدی الا فادی دو مائی رنگ کے انسائیہ نگار تعید گران کے مضاین محف انشائیہ نگار تعید گران کے مضاین محف انشائیہ نگار تعید نہیں۔ ان کی دح فکری احسن کے تصورات سے دوش ہوتی ہے ، ادب عالیہ ان کا نصب العین تھا وہ اور دواد بیں ایونانی عظمتیں دیکھنے کے متنی تھے۔ مالی اور شبی کی معاصران چھک ان کا خاص مضون ہے ، ان کے باتی مضاین ہی خیال افروزیں۔

اس دورسی مولانا مالی کی شخصیت کوز یا ده سایا ن کرنے کی فاص کوشش علی میں آئی۔ ڈواکٹر مولوی عبد لحق نے حالی کے ادبی کام کو واضع تر مورت میں چین کیا۔ مسدس حالی کے عمدہ ایڈ بیٹن شائع ہوئے۔ مکا تیب حالی اور مقالات حالی سسلدگ کڑیا ہیں اور دسالہ ادو کے حالی خبر اللہ عمدہ معنون جمیعے۔

اس دور میں بیسے کہ پہلے لکھناگیا ہے۔ اردو کی ابتدا کے تعلق ف می ملی تحقیق ہوئی۔ ملی تحقیق میں ملی تحقیق ہوئی۔ ملی تحقیق ہوئی۔ ملی تحقیق ہوئی۔ اس سے میں ما فظ محدد ماں شیرانی نے مالی اندازیں نیا ہوں کو اور دیا تاریخی دلائل وقیا سات اور لسائی

خصوصیات و شوایدی با پراس نظرید کوشی تسلیم کرتے بین کوئی عذرتهی دہتا۔
مسلم بے کوارد و سلمانوں اور سندہ وقا کے میل جول سے پدا ہوئی ۔ اوراسی لی مسلم بے کوارد و سلمانوں اور سندہ اور نیجا ب ہے ۔ جہاں پہلے والوں کے ذہر اثر بعد میں غز فور دوری میر دوسلم اختال طہوا۔ بعد کے چذ لکھنے والوں نے اس نظر نے گئی تر در دیکر کا چاہی ہے و سنال ڈاکٹر مستور سین ماں نے انی کاب میر سنال ڈاکٹر مستور سین ماں نے انی کاب میر اندا و دوری واقعات کا انکار شکل ہے۔ تقریباً تین سوہ سس کے ادفاعی سی میکر تا دی واقعات کا انکار شکل ہے۔ تقریباً تین سوہ سس کے دوری کی واقعات کا انکار شکل ہے۔ تقریباً تین سوہ سس کے دوری کا دیا تا کا دیا ہوئی ہوگی ہوگی ۔

اس سے قبل اس نوع کی ایک کتاب مرکن میں ادد و 419 ہم میں نعیر الدن ہائیں سے قبل سے تعلی حس میں یہ دعوی کیا گیا ہے کہ ادد فی خوام کیا۔ اس فور کے انکار کی ہاد سے اس کوئی و جنہیں ۱ اردواد سے گی اتبا کا سہرا ، گجرات اور دکن کے سر ہے لیکن زبان کی تعیر کا و لین گھیجوارہ وکن کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔

اد دو کے قدیم ازشمس الٹر قادری د ۴۱۹۲) بھی اہم کا بول میں سے ہے ۔ ب دکن میں سے ہے ۔ ب دکن میں ادروادے کا جددہ مواد جہا کر تاہدے۔

البيب كي الديخ اور اردو زبان كي تا زيخ يد اور بمي

کے پوفیرگرا مہبیل نے اپی کاب زاردو لڑیچر) میں اس نظریہ سے اتفاق کیا ہے۔

تصانیف ہیں۔ان میں نیٹرت بری موہن وا تربر کیفی کی خشودات (۱۹۳۵) فاص خورسے لائق ذکر ہے ۔کیفی کی اود کما ہیں ہی ہیں اکیفیہ وطیرہ جوبودیں شاتع ہوتیں۔

# ستاجرئ

سال بعد نوجوان شوار مثلاً افتر شيران ، حفيظ مالندهري ، احسان بن فال مين شال بعد نوجوان شوار مثلاً افتر شيران ، حفيظ مالندهري ، احسان بن فال مين شال به وهند دري بعد كالمهيم . ١٩٩ مين بعض نوجوان شوار وقت كا نيا بينام لي كرا شعد . حن كا عقيده يه مقاكرا د ب اورزندگي مي جولى دامن كا ما تقد به را تا تقد به را تا مين بي الدن كا د كي اعلان كياكره بهم اصليت يا صقيقت نگادى كو اين اد كي اول اورا بهم جزيباكي كي يوله يه مشهور نظم كوشوار اين درش مدلين ، مجاز ، على مرواد و يزو بي رمير اس نكي شاعرى كي گفتگو اكنده با بين منا سب به دگي .

### افتئآل

ا فبال اتحاداسلام دور کے شاعری شع وشاعر کے بعدان کی گائو علمت کا سکر بیٹیے چکا تھا۔ ان کی شاعری میں زمانہ کے اجہاعی فبربات منعکس موتے ہیں۔ دہ اپنے دور کے اسلامی احساسات کے ترجان تھے، نبرترشان میں سلما نوں کے حساس طبقے جو کچے سوچتے یا مسوس کرتے تھے احسال ان مفردوں شکل میں ڈو معالتے تھے۔ غزل اگر جوا قبال کا ثانوی فن ہے دکیو نکہ ان کا کمال ان کی نظم میں فلا ہر مہوا ہے ، تا ہم جگ عظیم سے قبل اور اس کے بعد انہوں نے ہہت سی غزلیات ہی تکھیں۔ ۲۲ 19 ہ میں خفر واہ اور اس کے بعد انہوں نے ہہت سی غزلیات ہی تھیں۔ ۱۹۲۳ء میں خفر واہ اور مسلالوں کے اجباعی احساسات کی ترجان ہیں۔ ان کا تعلق مسلالوں کے اجباعی احساسات کی ترجان ہیں۔ ان کا تعلق مسلالوں کے اجباعی احساسات کی ترجان ہیں۔ ان کا تعلق مسلالوں کے احتا اور احتا اور

له رساله الدو ۱۹۳۲ مضون "أرث كاتر في بدنظريه" اذا مرعلي ايم الم

ترک اور انتخاداسلام سے ہے۔ اس کے بعد خاصی حدث تک اقبالی نے فاری بن لكما. چايخ بيام مُشرق د ١٩٢٣) ل بورعم د ١٩٢٧) الدواويدنامه د ۲۱ ۲۱۹)، يَثْنِ تَجوعَ مِكِ بعدور يَجس شاتع بوت . تعض ميان الدو كويتشويش مبى مونى كرا قبال فاردوكو لين فيوض س فروم كرديا. لين ا قبال كى تفروسوت للب تعى . وه سار ك ايشيا س مخاطب موما أيا مت تھے۔ خصوصًا ایٹیا کے فارسی والے مالک ان کے رنظر تھے۔ ١٩٢٣ء مي بنكال كے ايك مشہور ليڈرسى . ار داس نے تام ایشیانی افوام كومغرب كَ فلا ف متدكر في مع لت " 1 ل النيا فيدلين " كي تجويز بيش كاتعى في فيردي ساس تحريب تن مكرا قبال كانظريه يرتماكرابشياك اتحاد كامرزى وتتورالعل اتحاداسلام سے نیار ہونا چا ہیے. اس زمانے میں تنام اسلامی مک سیای محلان میں مبتلا تصلیانا نسبد کوافیا کی تنام اقوام کے ساتھ ایک وشتری منلک کرنے کے لئے اقبال کا فارس کووسیلہ اطہار بنالیناکوئی تعجب خیر بات دفتى " ابم اقبال في اردوكوفراموش نبي كيار چناني ١٩ ٣٨ واء يعنى سال وفات سيط اردوى من تن مركليم، بالجبريل اورارمغان جاز رجس كاايك حصدارددس عي شاكع موس

می فرین فکر کی بحث میں ایکھ آیا موں کر اقبال کو کھن شاعری حیثیت سے دیکھنا تھی فروں تر ہوگا۔ ان کے لئے مقیریا حکم کالقب موزوں تر ہوگا۔ یہ حسن آفا ق ہے کہ انہوں نے اپنے مکیانہ افکار کے لئے شعرکو وسیلہ بنایا۔ عوان کے بند فیالات کے لئے شعرک قباص اوقات تنگ معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشا دیے مطلب کو سمجمنا شکل اور خاص علی استعداد کا طالب ہے۔ میں فکرا قبال سے بارے یں پہلے سمی خاصا لکھ آیا ہوں بہاں کا طالب ہے۔ میں فکرا قبال سے بارے یں پہلے سمی خاصا لکھ آیا ہوں بہاں

تعوری تخدار میرور داموں اسب سے پہلے ان کی شاعری کے مارے میں ایک شعون نگار کے خیالات سنیے انگیورکی شاعری پرتبعبوکر نے کے بعد سے صاحب تھتے ہیں۔ صاحب تھتے ہیں۔

میمگورا ورا قبال کی شاعری بیاروں کی طرح زندگی سے گریزگرتی ہے اور حقیقت کوبہل نے کا خوامش سے پیا ہوئ ہے ۔اور با وجودا پی خوام ش سے محض خواب و خیال ہے و

دارم كاتر في بندنظريه )

اله ريالداددواورنگ آباد ١٩٣٧

والی باد ہا ہے۔ وہ امن بہت بانہیں بلد اص قریب ہے۔ جس کے آنار متلف شكلوں اور متلف دنگوں ميں اس مرزمين كے چيے چيے پر موجوديس اقبال كاشاعرى لمصمون نكار كمح خيال بيس كيالي ملي لليكن كوننهي مانتاكه بي شاعرى اسعظيم تعبري اساس بي جس كا دوسل ام باكستان ہے۔ ہم پاكستان كي يض مظاہر سے فيرمطنن سہى ليكن يوامت بے کہ پاکستان میں مقیدے کی مکومت ہے ، اور یہ نبیادا قبال کی شاعری نے دریا کی ہے . احد علی کا خیالات علاجوش انقلاب کے زمانے سے حلق بِي ، بعدمي توانتها پسندوں نے مبی اعتدال کا داستہ افلیا دکر لیاتھا۔ جائچہ عَلَى مروار معبَعْرى في رائي كناب مرتى يسندادب مير) ا قبال كويجيفى سوشش کے بی مال وزراحد کاب ر ما خلموان کی کاب ترقی لید اوب") ا درس خال كر" ا مول كريد فيسمح بنول كو دكھيورى بمى اب بمدرداندلاح ركمت بس اورابستدابسته اتبال كاموتف بن بعقيقت ا بت موتا جار با ہے۔

فالله وفرد وفيوكاكام فتم موجاة

بے شک اقبال کا خفرونت کے سینے میں اتر یکا ہے " مگراس کے بعد کیا ہوگا ، یا تبال پندوں کے سوچنے کی بات ہے۔ اتبال کا تلوی میں، روایت کا جواحرام اورمتعیل کی جوخوشخبری ہے وہ افقالی اور تخریبی نتبي. وهُ زندگ كِتُسلِّم شده اسلوب ارتفاى يا يندم ، اتبالاشيا ك عات ما ما يا حمر سارى د ساكوايك كنيرة وارديات و المال كيول يَادِيُك رَحْق هِد التبال ني غزل مي وقائن فكر كومذب كيا بدمكي فرى ولَاش "الك اورد ليسي مي كينهي الذ - قارى كوا قبال كافول معالى يامذباتى غذائبى مل ماتى ع ، بالجبويل مي سيدة طبه ادرسانى نامر المصلم تظیر ہیں. ارمفان مجازی وقت سے اہم موضوعات موجودہی. العبال مع علا وه المفرعي فالسله حريد ، يس ويكانه ، اصعرفاني ا ورحبر كا دوركم ديش ١٩١٢ س ١٩٣٥ ع تكسب. الفرعلى فال شاعری کے مود مینے توشا بداقبال سے پیھے نر د میتے ، لیکن وفق موضوعاً برلميحة زمان اور محفى بجوايت وطريات فى وجرسان كى كام ميل فكرى كران بدان موسى البندان كانعتى درمنظوم ترجي متعسل ميثيت د كفت مي اورجويات مي بهرمال نظرا ندازنهي موسكتي \_

جاں کا اور قافیوں بدقدرت کاتعلق ہے ، اکترالہ اوی محبور كون ادمى ان كى ميام يى كا دعوى نبس كرسكتا . بريه كون ا وراختراعى د بات کے لحاظے وہ غیرمولی تن گریں . نظم اور نردونوں برکساں

ان كاظمون كي موعيهارسان اوز تكادستان دغروين شائع موجيح بي.

قدت دکھتے ہیں۔ ان محفظوم ترجے ہی بڑے دلگی احدقا بل توج ہیں۔ احدان میں سے بعض دیر پاہمی ہیں۔ غزل نہیں تھی 'شاعری کو تومی مقاصد کے سے استمال کیا احدزندگی کو ایک معرکہ عمل خیال کر تے ہوتے تومی مبر بات کی ترجان کرتے دہے شخصی واروات واصاسات کو قربان کردیا۔

#### حسرت موماني (١٨٥٥ - ١٩٥١)

حسوت مو با نی الم کا بہت ساکا م اسیری کا دہ این منت ہے۔

زداں کی جری فرصت اکثر ہل فن کے لئے سرحی تن تخلیق نابت ہوئ ہے۔ صرت کا

کل سرا یخ لیات پرشتل ہے۔ ان کی خزل زگمین مگرسادہ ، سادہ مگردگئین ہے۔

اس میں اصلیت بھی ہے اور تخیلی فضا سازی بھی۔ ان کا عاشق فرست جہیں النا نا ہے۔ ان کی شاعری بی بام اور آنچل کے مضمون بہت ہیں ، مگر دکھنوی طرز کے

نہیں بحثی میں فلوص اور تقیقی سوزوگراز ہے۔ سیاست کی الجمنوں اور زنداں

میس بحثی میں فلوص اور تقیقی سوزوگراز ہے۔ سیاست کی الجمنوں اور زنداں

میس بعثی میں فلوص اور چرصنے والوں کو اشار نا کہ ما تے ہیں کہ میں جو کھی کھی ہوں میرے سے جد باست ہی ہیں۔ بی جے کہ ان کی غزل میں فاسفیا نہ اور مقلول نہ ہوں میرے سے جذبات بھی ہیں ۔ بی جے کہ ان کی غزل میں فاسفیا نہ اور مقلول نہ

که حرت کابہت ساکام جنگ عظیم سے پہلے کا ہے لیکن اس کے بعد می انہوں نے بہت کچہ دکھا ہے ، جومطبو عصورت میں ملتا ہے کاش اس کی طباعت کا کچر بہتر انتظام ہوسکنا۔ حال ہی میں ایک ایڈ لیٹن مکا ہے سیکن یہ میں بہت اچانہیں۔

> کی بجی می تهین آناکه برصرت کیا ہے ان سے مل کریمی ندا ظہا ر تمناکرنا بشعر ٹریھ کرنظیری کا یہ مقطع یا دا جاتا ہے۔

نظیری کوتے عشق است ایں نہ شاہد یا زی ورندی کرگریادے دو واز وست کس ، بارے دگر گیرو

لفکا ڈیوبرن کا یہ فول کر سچاعثق انسان کی سیرت بیں اعلی اومان پیدا کر ناہے۔ حررت کی زندگی کی ترجانی کر ناہے۔ وہ زندگی جوطلب، "بڑنپ ، درد اور امیری میں گزری وہ زندگی جس کی شان ہے بیازی نے انہیں مہی امیرو وزیر کے دروازے کا ساکل نہونے دیا۔ وہ زندگی جس نے ازادی اور حریت کے لئے سب کچے قربان کر نے پر مائل کردیا۔ گزادی جر عاشقی میں مرحبا حدرت نہ یاس آنے دیا عملے نے یا بی ونیکو

اس کے یا وجود حرت دوسرے درجے کا شاع ہے ،اس کی شاعری س

فکر کا عفری زار مفرید . یوائے ، حرت کے ماحوں کے لئے دحوالی تحد میں بی شامل ہوں ، قدرے اگوار ہوگی ، مگر حقیقت یہی ہے ۔ ان کی غزل کو وہلی ، مکن و اور دور میر یہ کے نماق کا فوش کواران تراج مجما چاہی انہوں نے غزل کی علامتوں کے وسیطے سے سیاسی خیالات کا بھی انہار کیا ہے ۔ آزادی حق کوئ کے معاملات محبت کی اصطلاحوں یں بیان ہوئے ہیں ۔ اس حنویت کے طفیل ، ان کی غزل ہموم تا زہ اور جوان ہے ۔

اصغر(۱۹۸۸-۱۹۳۲)

ا صغوگونڈوی مفارنغ ل گوئی کے اتا دھے ان کے کلام کے دوجہ سے خاطدوح اور سرورز ندگی شائع ہو چکے ہیں۔ سرورز ندگی کا دیا ہی مولانا البوالکلام نے نکھا ہے ۔ ان کی غزل کو میں نے اس کے مفال نہا ہے کہ انہوں نے مبت کے مفامین کے علاوہ 'کا ننات کی حقیقتوں کے باد سے میں کہیں جواب ہی دیئے ہیں اگرچہ ان سوالوں کے جواب صوفیا نہ انعال نظر کے مطابق ہیں۔ اصغری غزل کالمجہ اصلا ہی جانے ہے ۔

ا بیجانی ہے سے میری مرادیہ ہے کہ شاعل پنوندبات کے اظہاد کے لئے ،
میرمندل جوش کا اظہاد کرتا ہے جننے جوش کی دراص اسے فردت نہیں ہوتی ۔
اناعرکا کام یہ ہے کروہ اپنے فلہ بات کو بالکلف اس طوع فاہر کر دے کرفنہ ب
دلکش صورت افتیاد کر جائیں اور ان میں حقیقت بھی موجد در ہے اور مبالغ
کے ذریعے ایسا تا لڑپیدا نرکیا جائے جو تا ٹر آفرینی کی مصنوعی کوشش کا مترادف
ہوجا کے ۔ دکھنؤیں تہذیب تکلف کے تحت اور قدرے رباقی لیکھ صفحے ہے)

جود کھنوی طرز کا آخری دنگ ہے، لیکن صوفیا ذا نداز فطر نے اور طرز اصاس نے ان کو الگ حیثیت و سے دی ہے۔

(دجید حاشید صصرا) مرفی خوانی کے زیرانز اسعین کے مدات یں فكرانگيزسكون سے زياده اشتحال بيداكر كے النهبياكر نے كى فاص دوش مرتوں مک رہی ، افرآ فرین کی خاطراس مصنوعی کوشش کویں نے " بیجانی ہے" كا يع . اسب وش انگزى الكار ، بندبانگى اد عاورمالغرزياده موا يد. دبلی محضوا کے فدیم مے بہول بن قدرے اکسا را تواضع اورسکون یا ما جاتاہے۔ لكمنؤك مول بالاشاعريس السالفاظ وتراكيب كابعراد يونى بحنكو بتشانط تجربے سے الگے بھی اگراستنعال کی جا بے تورقت پیدا ہوتی ہے . شکا جازے کا ذکر لاش اوركنن كاويمرا تنيغ اودخنجركا ذكرا ان ا ذميون كا ذكرج دبيع السانى تجريع كصصه مِن اوران كامحض تذكره معى رقت بداكرديا ب. ما مكى زخم كى تكليف، دل اور حجري زخم لكنے كى كلىيف - ؛ ياكى تجربے كواصل كببت ياكيفيت كو برحاج يعاكم بان كر الرجوفالي فالى اورمدود نوبهت الهي لكتى بيم عرستقل مومات تواس ريجان انگيزي بي جها جاسكتا ہے ) عزيد الصغرا حير احد فاتن پريا اثر زياده ہے ، يہ میریاس یکاند اور حواص میں بھی ہے مگراس کا اماز مداہے ۔ شار خطیم آبادی کی شاعى كود يجيب وه ان بعانى قطول اودلهول كے مقابلے میں اتجرب كا التيون ذياره اعتقا در كمتے بير انہيں المعنوعی دسيلوں كى صرورت نہيں الكطرح حسرت موان کودیکھیے ، وہ بی تجرابت کے بیان سے تائیر بیایکر تے ہیں ، اصغر كيهان فكريت الرنهوتى تويمض اشتعال انكير لفظون كالجموع موتى اس فكريت نے ان کی شاعری کو عام بھنوی سطے سے اونچا کردیاہے.

#### ياس ويكانه (١٨٨١٠- ١٩٥٢)

موزا واجلهسين ياس ويكانه اكتؤك باغى فرزندي محنوكة فرى فول كوم يرمو كي وجن كيها نفرت ان اور فراد جنازه العظمره ، أبي الدنا في سب كم وج ديد ياش أيك مت تك الى خرار مے مجاور بنے دیے ۔ لیکن مزار کی ادامی ، فضا کی افترد کی اور دیے کی دوشنی مع تعبر كرانهول في الخيف من وه أك لكان كريك قوى شاعرى كالكواين ى آك بي جل بجها ، انهي محسنوس المساجل يأس كابنا وت حيران كن ب مگریاس کی انا سے منظرے بغاوت قابل نہم ہے، بیلے فوفاک ماریکی کادامیو مي تمع، بعدي تزروت في في الحدة الحدة المحدول وخير وكيا - ياش شديد مديات اوريبي فالذازي عقل وفكركا بوندلكا ناجا بتة تصمكر يكاكم بنن كيشوق نيانېي غاطراه يرلگاديا فالشين ايوش كېي ساكتيا ده مانتے بھی تھے کہ وہ بھی اتا دہم بھی ہیں استاد " ہے بھر بھی کے دوی پر سلےد ہے . عدم فیولیت اور عام طامت نے بے توازن عی کردیا اس کے بادجود ، يكاز كاشوق الفراديث يرضي واليكوشا فركرتا بعدان كي ميه كوشش كرانى شاعرى من مذر وفكر كوابك بنادي كهي كهي كامياب مِي بوي مِد ، مكريه الله سلة على تعالى جو شاع فكر كومذر باليست بي ، وہیمفکراند شعر پر قادر ہوتے ہیں مگر \_\_\_ مند بے کو فکر بنانے کی دصن بڑی دیاصنت ما بی ہے احدصرف نابغہ شعراکو میرہے ۔ یاس کو م مولت نہيں على ان كے كلام مي عنى مي نفظ " كى تركيب بار بار استعمال مون ہے می یجرد شاعر اکس کو کواں نے مات ہے اس کامال ملوانیں۔

غزل می توانانی اور لیج می ایا ئیت ان مے کلام مے خواص بی کہیں کہیں ایک نوائی از ایک کام مے خواص بی کہیں کہیں مکنوکا ہیا تا ایک اصل تربیت کاراز آشکا داکر اسپور کا ابت سے دہم میں معلامی می اور چرھ کئی ہے اور اس طرح وہ میں اسے میں اسے میں ا

فاق (۱۹۲۹-۱۹۹۹)

فائتی بی محمد سے ساتر تھے ایمی وج ہے کرزند کی کوئی ورکووت کا تاش میں پھرتے رہے ھے

مُوت هَے تومفت ذہوں ' مہنئ کی کیا ہتی ہے موت پس زندگی اور زندگی ہیں موت۔ لیکن چوکچے کہتے ہیں والم پر کھپ قا تا ہے اور کچے دیر: کک اُرمی سوچنے لگتا ہے کامسے کی واقعی کچھ سے نہیں ' برمحض در وغ مصلحت آمیز ہے ۔۔۔

> مایر اوداکت بی مول تکلعت برطرف زندگی میری دروخ مصلحت آمیسیسی زفاتی

فلاصہ یک فاق موت کے شاعریں مگر غورکیا جاتے تو یہ موت کی شاعری میں ایک طرح سے زندگی کی شاعری ہے موت النانی زندگی کسب سے بڑی تھینی حقیقت ہے۔ اس سے کوئی انکاد کری نہیں سکتا۔ یا سل صلاقت شاعری کے لئے معیوب یا منوع کیوں بھی جائے ؟ البتہ یہ اننا پڑے گاکہ فائی کی شاعری میں یامی اور غم کا اتنا فلیہ ہے کہ جی ا چاہد ہوئے لگتا ہے گئی فائی کا عظم معسنوعی نہیں اس میں جائی کی جھاک ہے ۔

قصد مختصریہ ہے کہ موت بھی زندگی کا ایک مسئد ہے ' اس مشکے کوزندگی سے جا نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کی سب سے سخ الان کا تیر حقیقت موت ہے ۔ موت کو الاتخیل بنائے بغیرزندگی بی معنی یامسرت کا مفر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ھے ک

د ہو مرا تو جینے کا مزاکیا

فاقی نے درحقیقت موت کوگودا بنانے کا گوشش کی ہے ۔ فاتی نے خم ک شاعری کی ہے مگراس کے طوص میں مشبہ نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں کے حیات کو جیسا پایا ویساہی ظاہر کیا پھر بھی جب اپنے عم کو بھو ہے ہیں امید کی بات زبان پر آبی جاتی ہے ۔۔۔ کی بات زبان پر آبی جاتی ہے ۔۔۔

موتوں کی سیاست سے ایوس نہو فاتی گرداب کی ہرتہ میں سا عل نظر آنا ہے

حجر المادي (١٨٩٠- ١٢٩١ع)

ہیجا نیت ہے اور دوکے تمام کالی کی ہے جوصت اور تندیستی کی عامت نهي ان كاشاعرى كايميك اوريابال اچى لكندمو ديمي الحينبي كتى يوده ميان مذبات كاشكار موما تيي الناس توادن ككى ماور اكرم، وه لكنوكي مجموليت معمراس، ليكتان كاشاع يكى اعلى اجماعي معنویت سے مروم ہے . شعلہ طور اور اکش کل ان کے کام کے عبو عیں شعلة طورين جوش اور مبيان زياده بعدر التش كليس انهي مقام وفان ك الماش ب بكن ده مقام انهي مل نرسكا مجري الشي كل مي المها تكاللا اتناسي في ننبس سفيد كي المئ بع اورفكرو ناس كيبلومي بيدا بوطئ بي. مركم مفويت بيان كا شخصيت كابى حصد ع وان كالريم الدان كي شکل دصورت ، محروض قطع کے بارے بی ان کی ہے استانی اورسادگی يروه خصائص بين كي وج سے دي مقر مقبول تھے ، مكر شاعرى اين مكر ہے ، اس میں وہ بڑا درجہ ماصل نہیں کرسکے تاہم دوسرے درجے میں ان کا

جوش (پدائش ۱۸۹۴)

جورشی ملیخ آبادی رجوب دس شاء انقلاب کہلا ہے ہی نوالی میں خوالی میں خوالی میں میں میں میں میں میں میں میں میں انقلاب آباد ان کی خوالی میں توانائی اور مرواند احساس موجود ہے۔ دہ اقبال کی طرح عثق میں وہ کی ان اور ہروال میں ایک ہرتری کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کا فطرت ناقا بل تخریب دان کا دل محت کرتا ہے لکین ما کماند انواز سے ، وہ عشق میں میں خلامی کے معاداد رنہیں۔ خالت کی مانند سے

بندگی می ده آناده و خود بی بی که بم الغ بحرائے ورکوب اگر وا نه موا

روح ادبیں ابتدا فی زمانے کی نظم ونٹرہے ، اس مے بعد آج تک بهت سے مجوعے شائع موئے نقش و نکار ، سرود و فروش ، شعلہ و فبغ، فکرونشاط، حرف و کایت، جنون و مکت، سیف وسیو اً یا ت دنعات ، عرش دورش ، ان مجوور می نظور کے علاقه رباعاتیا بھی ہیں۔ جوش نیا دی فورہر رو مان شاعر میں بھر احول سے احوال وواقت سے فقلت نہیں بریخ ، وہ جذبات کے شاعویں اورفکران کے پہاں ٹانوی اورضنی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ انقلاب کے داعی ہیں انحف فلسفی ننے کی انہیں نہ کوڈو ہے نہاس سے لئے مزاج د کھتے ہی۔ جذبات سے ا طبادمی شدت موتی ہے اور لیج می گھن گرج ۔ غزل اچی نکھتے مرایکی فزل کو ناقص دنا تام صنف جھتے ہیں۔منظرنگا ری بی اچھی کی ہے۔ تشبیهول کے زورے ، مناظمی مان والے ہیں۔ در کومتان دکن کی ا کم عودت " میں موضوع اور بیان کاحن نوب نایاں ہوا ہے ۔ وہ شاعرشاب بمي بن اورشاعوانقلاب مي "كقش و تكار" مين جواني كے مِذَبات مِن. انسبي وطوفان اورطعنيان كاسمان يد و محمراة نہیں۔ زندگی گی بہاد کے بعد ان خزاں کاآنا قدرتی ہے مین دہ اسے تسلیم نہیں کر تے اور وت کا دروکرتے ہیں۔

اباً خاب مركودت نصت جواب تجمركو طلوع صبح بها ران كا واسطه انقلاب سے بارے میں ان كا نقط تنظر بيجا ني اور جذباتي ہے۔ وہ افقلاب کو تادیخی اورسائنی ذاویه سے نہیں دیکھتے ۔ مذبات کی دویں اومن کا دادی کے چھال مذب کے دیاں مذب اور شوخی کی چکب موجود ہے ۔ وہ ایک نیک دل انسان ہیں۔ ان کے کلام سے ان کی نیک دلی کا بہتہ جاتا ہے ۔

حفيظ

حفیظ بالندهی کے کئی مجوع شائع ہوئے دنغہ زار سوزو ساز اللی بی بیرسی کے کئی مجوع شائع ہوئے دنغہ زار سوزو ساز اللی بی بی بیرسی تعلق ہیں اور بعض بعد سے دور سے ۔ حقیظ نے خول نظم اور گیت مینوں اصنا ف میں لکھا ہے ، حقیظ کے دوخصائص قابل توجہیں۔ روما نیت اور ملیت ۔ می موضو عات پران کا شاہنامہ اسلام الیمبیت رکھتا ہے۔

والى تغليمى وميستي مغيظ نے زياد وتراس بات كا خيال ركا بے كرو كلنے مِن وصل مَدْ اور طبیعت میں امنحلال یا واسی پیدا کرنے کے بجائے جوش اور أردو ح زيست يداكر في بهرمال موسيقي كاخاص خيال ركما بعداس مقعد سےمفروں کی ترتیب کے کئی تجربے مے ہیں۔ لین گیت کا صل مزاج مسيروكى و المنت اورايك وافلى وزكامنقاضى بي. جوكيت تيرم وكرد بزين ا با نے بی وہ گیت کے اصل مزاج سے مسف جاتے ہیں۔ حفیظ اینے مزاج محاغنبار سے رحبہ کا شاعرہ، اداسی، فرباردالی نے ، عم مبت کاانفعال اس کی فطرت کے منافی ہے۔ انہوں نے غزل کے علاو ، وقتی موطوعات رہی ب لکھاہے . شاہنامہاسلام کابیانیدروال دوال ہے ، مناسب وقعوں پر مدات کی مبرش مبی مرد سلام اچالکھا مے اورمقبول عام مونے کے ملاوه ، ایسی عقیدت کام قع ہے جس میں وا فعا ت بھی ہیں اور حذبات بھی۔ حفيظ كى شاعرى مين في اصاً سائ برمير موجود بي. و همسلما نان مندك برتح مک سے متا اثر ہو ہے اوران کے ترجان نے ، تحر کی خلافت سے ئے کو تھے کہ ان کی شاعری پر وقت کے ہرمسلے کا اٹر ہے ۔ وہ فرد سنزياده احتاع سع فاطب بين ان كيها ن تخرينهي اصاسات بي. وورجز كمشاع بي فكرى تغليم دوسرول كمسيردكر ديقي بي كيت كالصرع بندى كافن ان كالبافن ہے . اس مصرع بندى كى موسيقى جش انگيرمو تى ہے.

اخترستيراني (٥٠١٩-١٩٧٨)

فیل دا و دخال مشیوای کے کام کے کی مجوعے ہیں۔ صبح بہارا اختران الدورا وارد ، نفرجم ، شہود ، شہالا ، کالد مورا بجول کے

كيت ديولول كي ليت، اختر فالدوكادو الن شاعرى كوايك بالجديا ان كيها واضح طوريد مع موب عورت "كاتصور معين موا و دان كاشاءى میں میٹ بازاروں سے برف کرح مسراؤں میں ماہینی اورمروم تہذیب احل ے با وجود بردہ داری کے بجائے بسلسلہ محبت، براہ داست تخاطب شاعرى مي داخل بوا . بعض لوكو ل كاخيال مع كربيع بي شاعرى ياما فظ ك رعربي سےمتا ثرى ساعرى كااثر بيكن وا تعديد بي كريد الكى معاشرتى القلا کا اثر تھا . واضح روانی ہے کے ساتھ اصلیت کا بدر جان اددوثا عری کے لئے نئ چزتھی۔ حدیث نے اس سے قبل درا کھلنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی باتیں مردہ داری کاربگ سے ہوئے تھیں افتر کے بیاں مامی اور دوردس کے ربنے والوں کی باد ، خوالوں کے جزیر سے اور خیالوں کی جنت ، باربار ساھنے آتى ہے. پروفىير آل احدس وركافيال ہے كدان كى ملى اور دوسرى محبوب عورس شالى ا ورخيالى بي ( المحظم والدب اورنظرية ) مكن مع يدارت ہو، مگران کے دارائے می زمانے کے ہیں ، خالی ہیں۔

افتر نے ہئیت کے کہ تجربے کئے ہیں . نظموں اور گستوں میں انہوں نے مصرعوں کی قطع و ہریدکر کے دل بسند شعری شکلیں تیار کی ہیں ، مغربی سائٹ کو بری خوبی سے ناہا ہے ، ان کی نظموں کی دلکٹی میں آہنگ اور دوسیقیت کا خاص سے ناہا ہے ، ان کی نظموں کی دلکٹی میں آہنگ اور دوسیقیت کا خاص سے ناہوں نے گیت میں ہوائی ہندی ہجرمی میں استعال کی ہیں .

ان سب باتوں کے باوجود اختری شاعری میں فکری کی ہے' اس کے علا وہ سبی شعور زہے توسی مگری شاعری میں فکری کی ہے' اس کے علا وہ سبا بھارتہ ہیں ۔ باس وقت کے واقعات سے بالکل غفلت بھی افتیار نہیں گی ۔ افتر رو ان اور بے کراں محبت کے آدی شعر میں میں گیا۔ فرانس کے دو مانی ادبیوں لا اول

مگاروں اورشاعوں کا انگریزی ترجوں کی مدسے گہرامطا لوہی ، اس کا انر ان کی شاعری میں موجود ہے۔

#### احسان دانش

ان کی شاعی بی عزیبوں آ، بیکسوں ، مزدوروں اور بدختمتوں کے اتوال کی مصوری ہے۔ اس کی بامحض ور دمندی ہے۔ کوئی سیاسی یا معاشی نظر بران کی اس قسم کی شاعری کا محرک نہیں ، اصان دائش غرل اولظم دونوں میں مکیساں قدد ت رکھتے ہیں۔ وہ تجرب میا ہے جمرب سے قائل نہیں ، ان سے نزو مک انطہار وند بات اصل شے ہے ، وراقوں اور ندر توں سے انہیں خاص دلی ہیں ،

ان شعرا ہے علاوہ اس دور میں گیبت ہے شاع عظمت الشرخ اس دور میں گیبت ہے شاع عظمت الشرخ اس دم کا جو جا ہے۔ اددو دم کا جو جا ہے۔ اددو میں گیبت دنظم ) کی ترویج میں انہوں نے مرفحت میں گیبت دنظم ) کی ترویج میں انہوں نے مرفحت فادسی کی بجائے سا دہ ہندی الفاظ استنقال کے اور ہندی عوص کے قریب مولئے کی کوشش کی۔

نظمطباطبان

نظعطبالحبائی کانتهال ۱۹۳۲ ، بین بوایه اصلاً اسکنوس منعلق تھے۔ بعد بین کلت مجروبید آباد میں رہے۔ عثانہ بونیوسٹی سے بی ان کا تعلق رہا ، ان کی شاعری قدیم رنگ کی ہے مگران کا ہم کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجموں بیں انگریزی نظم کی میئیت استعالی کی اور بدیک ورس کا تجرب کیا۔ (عبدالقادر سروری ، مدیدارد وشاعری صلاا) انہیں سابقہ دور میں بی رکھا جا سکتا تھا ۔ مگر تاریخ و فات کے اعتبار سے بہاں رکھا گیا ہے۔

ان کے علاوہ چکبہت ، روش صدیقی ، وحشت کلکتوی ، ریاض خیرآبادی ، سیآب اکبرآبادی ، علی آخر ، اعجد عیدا آبادی ، تا جور الدسائز نظامی بی بیں سیآب پرگوشوایس سے تھے ، اسا دی شاگردی کاسلدوسی تھا. پرلی ندا بیوں کے علم دار تھے مگر نئے خواق شوسے فاکشنا ہی نہ تھے۔ ان شعرا میں سے بہت سے اس سے پہلے دور اس کھتے دے اور کئی فنبام پاکستان کے بعد بھی جیئے اور لیکھتے دیے ۔

ماحقول

جنگعظیم اول سے ۱۹۳۵ کک کانانہ، روانیت کے شاب اور پھڑ ہتہ آہتہ اس سے زوال کا زانہ تھا۔ اس زمانے می عیر توقع طوییہ

اله اس وجرس ، انهياس دورس د كفاليا هد

غزل كوميورون نصيب بوا. أكرم اس كيم براه كيت في كاتر في كاس دور میں نظم کے لئے سیران ہوارہوا کبن صبح معنوں میں، تظم کا زمانہ سے فقا بعدا تانع حب ترقی بندا ور بیت بیند تحریب نے ندر نی ا احداد وال کی لد ساس كوا دور اقبال كهنا فإسير اس دورس اقبال است فكرانها اورشاع انفن کے اعتبار سے سارے دور برجھاتے ہوئے معلی ہوتے ہیں۔ یه دور اجوش ادرا ثبات کا دور ہے ۔ هین اور امیداس دور کے خاص رجانات ہیں۔ ادادی کی مبد جدر کے ہنگامہ عمل نے شاعری کی نواہرا ثر والد اورامرچ بندوسلم ف وات سافعلال مبى پدا بوا. تا بم ملك ك روض متقبل مے بارے میں سب لوگ برامید تھے۔ اس امید کے اندری مندوسلممنا قشان كي وجر ب دضاخاب بي يونى ماربندوا ورسلمان دونول انی این مگریر آمیداد عمل سے اعظرب تھے ، اقبال اور صرت ک شاعری اس المديد كالمطرشي أقرص اس كے ہمراہ كيت كي مضمل كے ہى سنة مي ارتيكى اوریعل سے دور ہے مانے والی آ واز تھی ، اس کا الرفواب آ ورتھا۔ اس دور مرحم مند بات کی یہ صنف اس فطری امنگ کیمی آئینہ طار دھی جواس سے منعوص ہے۔ یہ شہری مفاقل کی چزنہیں اور اردو کے میت نگاداکٹرشہروں کے اسی تھے اور جوش انگیزی ان کا مطم نظرتھا۔ حفیظ نے برج ش گیت لکے جنى دوح كيت سناده دوز إنلول كے قريب ہے ان ميں در محبت كى كى ب. نظمين جوت ليح آبادى كى ليميى اس زان كي صيح روح كى كاس تھی نینی ولولہ انگیریاس کی خصوصیت ہے۔اس کے بعد آدب کا بادوائرف ہو البعص میں روایات سے انکار اور قدیم اقدارس بغاوت کا طوفان اٹھتا معمراس كاتفصيل دوسر باب سيمعلق مع.

### مراما

ا ا عاحشرے سے کا دور یا رسیوں کی ورد مانگاری کا دور کا اسکنامے مرت ١٨٠١ ء مين مبئ مين ١٩ تعييريكل كمينيا ل موج وتعيي الوام كامتظوم فيدا ما بيفظير و بدرسير ابتدائ دورس بهست مغبول بواراس عهديما المدرساكا الربيت كمراتها. ١٨٤٩ كي بعدتم يريك كمنيو للكانداديم استدرا ما معوا وريال تعير كلكينى " وكوريا نالكين " الغرية تعير كالكينى " نيوالعرف في كاكسي اولله يادس تعيير يكلكني واندين امبريل تعير كلكيني جوبل تعيد كل كني وفتيري فاص شہرت سے الک ہیں . اس عہد معشہود فعاما نگادد ن میں د فق بلاس ( ۱۸۲۵ - ۱۸۸۷ ) کے لیا مجنول ، عاشق کا تون " انعاف محدوثاه ، نواب کا عشن ا خواب مبت دونیوا غلام مین روسی خدان طربع کے نتيج عصمت وعاتم طان و بلبل بهاد و مصيري فريا دو عيو - حافظ محمد معدالله كه بروا بخما ، فتنه فانم ، عاشق جانياز ، ويجام ستم ، ومرو وبرام وفيرو -مرنا نظیریک کے ستم عشق والفت ، ال دین ، وام لیلا اما بن میرا کالین پکوائی وعيرومشهور بيدنكن ان دما مانكارون كيها ن الديسيما كالقليد كا عنفري (باق المع مغير)

آ فاحشر نے مہا 19 وسے پہلے اور بعد می می انکو اگریہ ۲۰ ۱۹ وی بی ان کی شہرت اور مقبولیت اس درجہ ہوئی تھی کرانہیں شہدیا ( تھنے کے بعد شکسی سندکا خطا ب ل چکا تھا۔ لیان مجمع موں میں ان کافن ۱۹۱۸ کے بعد می دون پر کہا وار بل ہے۔ اس حدد کے بعد می دون پر کیا جار بل ہے۔ اس حدد

(دخیر ملا کا) نایاں ہے۔ تفری طبح ادر طرانت خالب ہے ، پلاٹ کا ارتقاداور بی بیٹ و و نہیں پائ کا آف اور کا ارتفاداور بی دونو نہیں پائ کا آف اور نام ان کا رجان نصول پر ہے۔ ان فراہ نگا دول میں طالب بنا رسی نے اندر سبعا کی نفتید عام نے گریز کر نے کی کوشش کی اور فصیح و سلیس زبان میں ڈراے الحفے کی کوشش کی۔ لیکن مزاحیہ فسران کے ڈراموں ہی بی ساب کی کوشش کی اور نہدی گانوں کی بیا ہے اور دوگانوں کوروائ میا ۔ اُن کے ڈرامول میں گوپ چند کا زاں ، دلیر کی بیا ہے اور دوگانوں کوروائ میا ۔ اُن کے ڈرامول میں گوپ چند کا زاں ، دلیر دل میں مشہور ہیں۔

مال می می می زمی اور نے نواب سدممراً نادی نوابی دربارکواس دوری کے ساتھ میں میں می زمی کلوری نے نواب سدمراً نادی اور نوابی دربار ہے کہ ہاردوکا پہانٹری فردا اے اور ڈواب ناور کی کوشش کی ہے اور اور میں اور میں نوابی دربار ۸ ۔ ۱۸ ۔ میں اور میں نج میں تسطوں میں چیا پھیلے ساتھ برس نایا ہی تھا۔ دام بالوسک بند و فیرو نے اس کو نا ول قرار دیا ہے۔

کے اہم تعلاما تھاروں سے کام پرتیجرہ دری ذیل ہے. اعاصن کا شمیری (۱۸۷۹ء۔ ۱۹۳۵ء)

عمل سالا اعاحشوكا شعايرى اردو فرا مانكارى سي مثا زمقام ر کھنے ہیں۔ امہوں نے ترجے بھی کتے اور اور کی لر درارے بھی ملکھے۔ ا بنے دراموں میں زبان اور زور بیان سے جوہرد کھانے کے علاوہ ڈرامے کی فنی آباری بھی کا آ غاحشرنے اردو دراے کو محف عوامی تفریح سے مقصد سے الدرایا ورلس فنی سن وراحا فنوں سے روشناس کیا عوام مذہب كانسكين كعرا تعطوامي يسنداود ذوق كعمعيادكوب ودبح كحادا اور لمبذ كيا. ان كے دراموں ميں فئي شعور اور اعلىٰ دوق كامسلسل ارتقاليان ماتا ید بعض نقادان کے دراموں کے پانچ اور بعض ماد دور مقرور تے ہیں۔ سايا ندبليون كومدنظر كيتهو يتين واضع دورقائم كير جاسكت بي. يل دور کے دراموں میں آ غاحترمروم روایا ت اورعوامی بدک زیادہ پاسداری كرته بوت دكماني دية بي اورا بي بيثيروول كلاح مففى اور سيخ نزيكة ہیں۔اس دور کے دراموں میں ترقیے زیادہ ہیں۔ دواموں کے بال الے کا تا تا یا نافن سے زیرا فرکم اور عمامی تفریح کے نقط منظریے زیادہ نبار مواہے ، مکالم مینظم کاعضرغالب ہے. تدیم موایت انعازی بیروی کے زیرافررو ما بہت ا مثالیت ، بنگام فیزی اسطیت اور بے ماعبارت الافاد فیو عجله نقالص نظرات بي ليكن يجريلي واكفى كالخصرانين اين مينز وكداس مفرد كرديّا ب. اس معدكام ولامولينة فاب مبت ، مراسين ، مرديثك اسيروس حون احق اورشهد ما فرو عروشا مل بي-

ددسرے دور کے ڈراموں میں نثر کا عضر تبدر سے دیارہ اور گانوں کی تعداد كم مون وكمان ديى ہے . جوكالے بي ده مبى بے مقصد ميں اور كالك مين شور اى تداديمى كم مونى صرف وه اشعار ملت مي جوم كالمول كوتقويت بهنا نے بن اگر مداس دور میں می موامی لیند کی یاستدادی بلا شعر سن کُنُ سُ الديجيدي كالعضركوزياد ماجمري فنهي دي اوركس كبي فيع كافروس فن يرمرى طرح اثرانداز موتى د كمائى دىتى بمي بعض اوفات دورو پالٹ ساتھ سانھ فیلتے ہیں۔ جن کا ایک و دسرے سے بہت کم ربط ہوتا ہے جس کی باہر مركزى دصدت كم ورمومان به انگريزى سے بلاداسط وافقيت دمونے كى ما يقهون بس اصل خالات تك بدل ديے مي اور بعض اوقات تريميدي ان كے درامون میں کامیدی کاصورت افتیار کرایتی ہے اور کامیدی ٹریجیدی کی اس طرح ترجم امن سے بہت دور ما پڑتاہے۔ اسپروص ، یہودی کا لڑکی اسفید خون ، میدموس اور ساور کنگ وغیرومی بهی کیفیت نظراً تی ہے اس دور كام مدامون مي سفيخون ، صيبهوس ، خابيتي ، خولفورت بلا ، سلور کنگ ، خود برست ، ملوامنگل ا وربهودی کدری شا مل بن.

تیسرے دفاد کے فردا ہے زیادہ سنست اورسلیس زبان میں ہیں اگرچہ سخیل کی دگلینی اورخطیبا دشوخی برستور ہے بین فن کاحسن تناسب ابحالہوا ہے ۔ اس دورس آغاصتروای بندا ور زوق کو بہت مرتک کھا رہی ہیں دنی پڑی تھے۔ اس لئے انہیں خوامی ذوق کی قربان گاہ پرفن کی قربان نہیں دنی پڑی تیم سے میں دکھائی دکھائی دیے تیم سے دور کے ڈوامے محص تفریح کے عنصر سے میں دکھائی دکھائی دیے تیم ہیں۔ ان میں ساجی اور قومی لزندگی کے مسائل کی طرف تصوصی توجہ دی گئے ہے۔ کروادوں کی مثالیت می بہت ودیک منائی دیمائی دیم ہے۔

آ فاحشر نے اس دور میں مندی میں مہت سے ڈواھے لیکے۔ اس دور کے ام دور میں انوکھا دہان ، نعری توحید ، ماتر معلّق ، معالیرت گنگا ، مندوستان ، ترکی حور ، پہلا بیار ، آ پیمکانشہ ، سبیاب باس موسم وسمراب ، اور دل کی بیاس شامل ہیں ۔ ک

له آغاصريم ايريل ١٨٤٩ و بارس مي بيلاموت. ١٩٠٠ مي احن لکھنوی حَوِ بلی تعیر بکل کمینی سے ہراہ بارس آئے توحشر نے ان سے المات كمكر الا قات يس جمر بروعى واس ك لعدا عاصشرف اس نن يس دليس ليني شروع كى ـ ادر ١٩٠١ ، مي ديا بهلا درا ما آفاب مبت دكما مير بادس بيني مل سي الفريد تعيير يل كن من طائم موت ، اني ايك تعير كل كين مي بان. نیک، دین ا دریاک دامن دوخوامون ی فلیس مبی تارمویس. ۱۹۱۷ من الدُّين تعير بيل كمني مح سات كلت بل كن . اوروس نيام نديرد ب-انتقال مرايريل ١٩٣٥ ولابورس بوادان كيشهور درا ع يربي اً فناب مبت (١٩٠١ع) و ماد آستين (١٩٠٠ع) ، مريدشك (١٩٠٣ع) خون ناحق د مهلط ، ۵-۱۹۰۱ میلی چیتری د دورنگی دنیا ، ۵-۱۹۰) ، دام حن يا شهبدناز ( ١٩٠٠) و سعيد خون د كنگ يير ، ١٩٠٠) صيد موس دکتگ مان ، ۸ - ۱۹ ع ، خوائبتی یادا دیچ ( ۹ - ۱۹ ع) ، خونمونت الدرااواو) ، جرم وفا رسلور تنك ، ۱۹۱۲و) ، خود برست (۱۹۱۹) الموامنگل ياسورداس (١٩١٥ + ٢٠ يبودي كالري (١٩١٧) الوكماديان (١٩١٤) • نعرة توصير (١٩١٨ء) • ماتريمكن (١٩١٩) • بعاليمين كنظ ر ۲۰ ۱۹ ۲) ، مندوستان د ۱۹ ۲۱ و تری حدد۲ ۱۹ ۱۱) دانی ملاایر)

#### بنيات بنارسي

پنٹ ت نوائن پوئی الدیداب ، اصن کھنوی ہے م محریکو شاع الدون دون کے م محریکو شاع الدون کے م محریکو میں قدام کے دان کے قداموں میں مبندی اور سنکرت کے الفاظ کے ساتھ عربی فارسی کی ملی جلی ترکیبوں سے ثقالت اور بوجل پن پا یا جا کہ ہے ۔ البتہ سا دہ مبندی ہی کہ ہیں ہے ۔ الدیمی وجہ ہے کہ ان کے مبندی کے قدام الدو در داموں سے ذیا دہ مقبول ہوئے۔ بین مدول کی فدیمی کا بول ہے ۔ بین ہوئی مقدس دوا یتوں کا انتخاب کر کے دراموں کا فرام ن کی فدیمی کے دراموں کا فریم شاور ہوئے۔ بیتا ہے کہ دراموں کا فریم فاص طور پر شہور ہوئے۔

من من نظیر از دری سان ، امرت ، مینها زهر و دها بهادت ، الا مائن اور سکندلا و منیره له

د مقیده حاشیده صلال بهلاپیار (۱۹۲۳) ، آنکه کانشد (۱۹۲۳) سیتاب باس د ۲۷ ۱۹۲۹) ساچ کاشکاریا میتاب د ۱۹۲۸) ساچ کاشکاریا محارتی بالک د ۱۹۳۷) -

که اس عبد کے دوسرے نکھنے والوں میں میر غلام عباس ، عباس (۱۸۸۱۔ سم ۱۹۹۳) کی جات داہد، پنجاب میں ، المیڈی الم ۱۹۳۳ کی اور ۱۸۸۱ کی الم الم اللہ کا اللہ کا مقبول ہوئے ۔ ان دولوں فولا ما تکا مدل سے بلاٹ نیم سیاسی اور المناق معنول ہوئے ۔ ان دولوں فولا ما تکا مدل سے بلاٹ نیم سیاسی اور

حكيم احدشجاع

کیم احلی شجاع کے دراموں بن قدیم روایات ا ورجدت کا امتزائ و کھائی دیتا ہے۔ ورام کی تکنیک پر عبور د کھتے ہیں۔ آ فاحشر کے دربرا ثر خطا بت کا انداز شایا ل ہے۔ ان کے شیح ڈراموں بی باپ کا کا ہ ان کے شیح ڈراموں بی باپ کا کا ہ انداز داہن اسلامی فرماموں کے بنگا کی مشہور ہوئے۔ حکیم صاحب نے بنگا کی فرماموں کے ترجے ہی بیٹی فرماموں کے ترجے ہی بیٹی ہوئے۔

(حفید، حامثیر) جلا) خرب ہوتے تھے ۔ نورالدین کلقی حید آبادی، قدیم فراموں کو ترمیم کے ساتھ لکھتے رہے ، غلام محالدین نا ذاں دہوی اسلامی موضوع اور پر زود مکا لموں کے باعث مقبول ہوئے ۔ ان کے ڈوا مے حدوب سنی لٹیرا، مشیر کابل، مطلبی دیا ، غازی صلاح الدین ، سلطان جا ندنی بی لال بین مشہور موئے ہیں۔ محلا براہیم مخشرا نبالوی کے دوزی حور، نگاہ ناز جش توصدا ور گزیگاد باپ وعیرہ ۔ ماسٹر معت علی دھت کے ور دیگر باد فاق کل ، محبت کا بھول اور طاد عاشق وعیرہ ۔ آلڈولکھنوی کا چراخ قوید سیر کا الم حسین نظر المحنوی رپدائش میں مقابلے پر لکھنے کی کوشش کی میر ہوتے دہ شرخ نے اغاصر کے ربی مقابلے پر لکھنے کی کوشش کی میں میں کا میاب نہیں ہوتے ۔

### ستيرامتيازعلى تآج (بيراكش ١٩٠٠)

آمتیا به می مات کا فعل انارکی این دلش ادبیت اودفی اعتبا به محلی مات کا فعل انارکی این دلش ادبیت اودفی انگیراشت کی بایر بهت مقبول مواد اس یس مکالموں کی چین ، برسبگی اور زبان کی خوبی کے علا وہ کردار نگاری کی کامیاب کوشش کی گئے ہے۔ بات کا ارتقا اور تر تیب بی فنی مزوری کا مظهر ہے ، لیکن یہ درا ما اپنی اصل ما در ہی تی جہیں ہوسکا۔ ربائی تعصیل ما حصل میں دیکھیے )

ماحصل

المّياز على تائع كا فحرا ما فاركلي اس وودكى بهترين فردا ما في تصانيف مي سے ہ ، مبیاک پہلے بیان ہوا ہے ددامل مغلید تدن کے ایک دخ کی تصویرے موضوع کے استخاب بربعض لوگوں کوا عراض مے لیکن مصن نےمور ضہو نے کا علان نہیں کیا۔ نیم اف او کنیم تا ریخی حفیقت کوتخیلی شکل دی ہے۔ اریخی طور براس کے ستندہونے کو وہ قصہ کے لئے ضروری میال نہیں کر تے بعض لوگوں کا میال ہے کہ اس فداے کی زبان میں ملائمت نہا وہ سے اس سے اکبری دور کے وا وملال ك فضانهي بنتى. سبكردار تحنوى دارى معلوم موت ہیں۔ یہ درست بھی ہو تب بھی اس دائے میں قدر مے مبالغہ سے۔ ا نارکلی کے نیج نہ موسکے کا عنوامن ہی درست ہے ۔مگریہ ٹولا اقطع وبريد سے پيش ہو چکاہے. اس كردا ہے ميں انداز گفت كو دول جال كاہے آغامشركى ينيم شافوانه ننزاستعالنهبي بوئئ ندة غامشري سي عوام بندى بيم كيونكه يواًى خلاق كافاطرتهي احكاكيا.

اشتیا قرین قریشی، صیدندون می مورت کی مظلوی کا مال سیان کرتے ہیں۔ ترجول میں اکا از وردی، بود لتی، گوئٹے میرانک آسکر واللہ ، شکر ، شکر وخوف کی طرف فاص توج منبول کا کی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ادود فرا ماکا زندگی سے ملق استواز نہیں ہوا۔

یں ہے ہے ہے ہوا دوں کو ان کا کہ ہے۔ دندگی کی گہرائیوں سے آشنا ہونے کی کوئ خاص کوشش ظاہرنہیں ہوئی اود مسائل ملتی کی طرف خاص کوشش نہیں ہوئی ۔

# المتح زوظ فنتسرآ

ملارموري

طنویات ومفی ات می اود مریخ کے بعد کی خلاسا بدا ہوگا تھا۔ شاید اس کے کہ ہندوستان میں سیاسی می کشی کی اوروا تعات نے قوم کو بنسنے کی بجائے سوچنے ہر مبود کر دیا تھا۔ مگر دراصل بہنا بھی جی کہ ایک قسم اور ابلاغ کا ایک حرب ہے۔ بہرصال انہی دنوں میں ملا دروی نے سیاسی طنزیہ کا گلا ای رنگ افت ارکیا۔ (جس کو گلا ای ادو یہ بہی مزاحیہ مضامین کھے جوسے لطا حت سے نام سے شاکع ہو چکے ہیں نکات دموزی بھی انہی کی مزاحیہ مضامین کے جوسے لطا حت سے نام سے شاکع ہو چکے ہیں نکات دموزی بھی انہی کی کشا ہے۔

#### فرحت (۱۸۸۳ ، ۱۹۲۲)

ی فرافت ایک میلی اورخوش گوادم و قل بے جمومان کامقصد و تفریع و انب اط بے۔ البت بہانی تہذیب خصوصاً دلی سے انہیں محبست ہے۔ ان سے مضا بین میں دلی کی محبت کا کوئی ترکوئی پہلوضروز کل آتا ہے۔

#### بطرس (۱۸۹۸-۱۸۹۸)

یہ میں کہا گیا ہے کہ بعاض کے ان مصابین پر ابعض انگریزی صابین کا پرتو ہے ۔ کا پرتو ہے ان مصابین کے انشا یتے منفرد میں اوران کا مواد بیٹیٹر ملکی نے منفرد میں اوران کا مواد بیٹیٹر ملکی نے منفر میں اوران کا مواد بیٹیٹر ملکی نے منفر میں۔

بطرس نے ایک ترجم می کیاہے جس کا نام مدمسری رقاصد"

ے محران کا اصل فن انشا تیہ نگاری ہے۔

#### وشيوسريق

رمشید صدانتی خارانت کا ماحول مقامی اور مخصوص کا ان کے موضوعات زیادہ ترعلی گڑھ کی اقامتی زندگی سے متعلق ہیں ،
اس کے معض اوقات ان کے اشار سے ناقابل فہم موجاتے ہیں۔ ان کے مجبوعے مسمعنامین " اور " خداں " شائع موج کے ہیں۔ رشید تفظو<sup>ں</sup> کے الشہر ہو تا ہے ہیں۔ ان کی تحریر کے الشہر ہوتی ہے۔ ان کی تحریر کے الشہر ہوتی ہے جس سے موضوع دیا نشانہ طزی جراصت محسوس کر میں ا

### روكريزاح نكار

ات کے علاوہ صفوط علی بدا یونی ' حسن نظامی ' عبدالمحدر سالک اور تعلیم بیگ چغتا نی بھی ہیں۔ ان بیں سالک ' حدرت کا شمبری ہم جرت لم سالک ' حدرت کا شمبری ہم جرت کے ملاحہ ' ترجے بھی کیے۔ ان کے مزاحیہ کا لم \* افکار وحوادت ' نے ان کی مزاح نگاری کا خاص نقش قائم کیا ۔ آداب نفلا وحوادت ہے حدمت اطاعد نیک دل لیکن افکار وحواد شد میں اور سالمیں انسان میں ہے حدمت اطاعد نیک دل لیکن افکار وحواد شد میں

اه ده طزوات ومعنکات د طزو مزاخ کی تا دیخ ) خذاب دمیم معامین کے مصنف ہیں۔ گئے یا کے گراں ما یہ میں ان کی تصنیف ہے اس میں معامن معامن میں مصنف ہے اس میں معامن معامن میں مصنف میں میں ہے۔ کی شخصیت میکاوی ہے۔

بے فوت اور ہے ہا کہ۔ ان کے طن ہے اشادوں سے ان کے شکا دم ہری طرح مجروح ہوتے تھے۔ اورزخم کا دکوھوں کرتے تھے۔ سالک کی ظرات کے سا منے کوئی مستقل مفصد میں نہتا۔ وقتی سیاست کے موضوعات اور معاصر محصیتیں ؛ فقط ، پھر ہمی افکار دوادث کی مقبولیت ان کے اثر کا بہتہ دیتی ہے .

. سببا تمیازعلی آج نے چاچکن کے نام سیمزاحیہ مضاین کا ترجم کیا۔ زبان کی خوبصورتی نے ترجے کوٹوش سا بناویا ہے۔

ماحصل

بہلی جنگ عظیم سے ۶۱۹۳۵ تک کے زمانے کوا ضطاب و بیجان کا زمانہ کہا جا سک سے ملکی سیاست بی کمبی امدیکہی یاس مجھی است بی کمبی انتظار نظرات ہے۔ اس سے مزاجوں بی برجی ' اور لمبائع بیں اضحال کی کیفیت بہاجو تی اس کے اس زملتے کے ادب بی بھی وہ ملائمت ' گذاذ الد دومندی موجود نہیں جومصائب کے دور سے خصوص ملائمت ' گذاذ الد دومندی موجود نہیں جومصائب کے دور سے خصوص

ہوتی ہے۔ اس دود کی دوح میں وسیع اٹانی جمددی نہیں پائی جاتی جو
ابتلا کے زمانے میں ابھرتی ہے۔ بڑی مدتک ہیجاتی جذبات اولاحات
کا غلبہ ہے۔ فکراس کے بیھے کار فرمانہیں۔ پطرس کی تحریر ول میں داست
دوی کا ایک فکری اورعقلی تصور کام کر دیا ہے بیٹر دشیر مدیتی تحریب
ترک والات کی ہیجا نیت یا علی ٹوھ کی مقامیت کو معیار بنا رہے ہیں۔ البتہ
فروت کی طرافت ، جذبوں کی پرسکون فضا سے متعلق ہے اور اسی وجہ سے
اس کا نقش دیر تک قائم دے گامگراس ہی ہی وہ سکون نہیں جو ایک
پرسکون ذما نے ہی میں پیدا ہوسکتا ہے۔

## ناول اورافسانه

اگردوس اول منتف قدرتی مراحل سے گذرتا ہوا سر آر اور شہر تک یک بہنیا۔ افر ویش کی تک بہنیا۔ افر ویش کی تک بہنیا۔ ان کا مقصد فن کی خدمت سے زیادہ تاریخی مناظر کا بیش کرنا اور ایک توم کے شاندار ماضی کا نقشہ کمنی ناتھا۔ یہی وجہ ہے کہ فن پندوں کے نزدیک شرد کے اول کے ارتقائی سخریں من کی بہت بڑی خدمت کی ؛ منزر کے علاوہ کیم محد علی طبیب بوشر تر کے مقلد تھے ۔ فدمت کی ؛ منزر کے علاوہ کیم محد علی طبیب بوشر تر کے مقلد تھے ۔

پیم چه، دسوا ، سپادسین ، داشدالخیزی دجن کاموضوع عوتوں کی نندگی اوران کے جالات کی اصلاح ہے ) کلفریو و فیاض علی ، مرزاسعید ، قاری سرواز حسین نے اپنے اپنے اندازمی اس بن کوچکانے کی کوشش کی .

#### ميرزا بإدى دسوا

موزاهادی، رسوا ردفات ۱۹۳۱) اددد کے اعلیٰ اول نگار بھے۔ امراؤ جان ادا ، اور فات شریع بھنؤ کی معاشرت کا نقشہ کینچاگیاہے۔ پہیم چند 'اور رسو ا دونوں نے نا ولوں بی نفیات کا خیال رکھا ہے مگررسوا کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی ناول نگاری میں فادجی حقیقت نگاری کا بھی فاص خیال رکھا۔ امراؤ جان ادا امیل نہوں نے طوا نعث ہے احوال ونفیات کی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ رسوا ریافی ومعقولات سے بھی شعف رکھتے تھے۔ اس کا اثران کے نا ولول میں بھی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ بلاٹ و عیرہ کی تگہدا شت میں ریاضیاتی با قاعد کی

#### پریم جیند (۱۸۸-۱۹۳۷)

پویم چند بی صفحت پندنا ول شکاریس. لیکن ان کے ناولوں میں رو مانیت ، اصلاح پندی اور مثالیت دوستی نایاں ہے۔

کے رسوآ کی تفصیل کے لئے میونہ بیگم انفاری کی کتاب مزامحد بادی ، مرزا ورسوا ، طاحظہ ہو۔

ان محشور اول يابي.

بیوه ، با ذارش ، طوه ایناد ، گوشته ما فیت ، چوگان بسی، میدان عمل اور موددان.

پریم چندی نا ول نگارہی جنہوں نے شہری ڈندگی کی بجائے دیہاتی ڈندگی کو آپنا موضوع بنایا ہے ، اورسیاسی وساجی مسائل سے خاص دلچینی دکھتے ہیں ۔

وبهاتى زندكى مع مسائل كوانبول نے بہت قریب سے دیجھاا ور سجی اس کئے مثالیت پسندی کے با وجود دیہا ٹی زندگی کی بڑی طبیتی اور ، زندہ نصور بیش کا ہیں . پریم چند کے اولوں کادائرہ کاربہت وسیع ہے خصوصًا آخرى بين ما وأول چركان من ميدان عمل اوركنودان كاس أددوناول نكارى مي جركام فرفي نديرا حدف ملان معاشرت ك ا صلاح کے لئے کیا وہی پریم چند نے مندور ما شرت کے لئے کیا۔ بیم دند کے پہلے دور کے ، ول زیارہ ترسندوسائ کی صلاح سے تعلق رکھتے ہ ان میں ہندوساج کی بعض غلط دسوم کے فلا ت لکھا۔ شلّاح حوثی عر كى شادياں ، بے حوثر شادياں اودان سے پيدا ہونے والے خطرناك نَائِجُ . بَورًان كُ شادى كامسُد صبى ساجى راودون كى بايرايه نَّا تَجْ مَهُمِي نَكِلت اوربيه عورتي مصيب كي زندگي بسركر تي مِن جهز اورزبیدات کالالج وغیرہ ادراس کے ساتھ ہی مندوں یں منتوں کے مالات جوخود غرض ا وربوس كى فاطر كرابى ميعيلاتے بي . ذات بات ك تغریق اودمفلی اور دیگرساجی اصلاح کے مومنو عات کے لئے اس دور کے خالفہ ناول بید ، علیہ ایثار الزارمسن ، عنن ، دیلا اور

ہدہ مجاز و خیرہ ہیں۔ کہا ہا تا ہے کر اس دور میں فن کے ا متبار سے ریم چند تاول کو ڈنمی نذیرا حدسے آگے نہیں نے ماسکے مگر اس را نے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔

دوسرے دور کے نا ولوں میں سماجی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی اور آقتصادی مسائل ہمی شامل ہو گئے .

اس دور کے نا ولول میں گوٹ عا فیت اردو کا پہلانا ول بے جس میں ممنت کش طبعے کے مسائل اور کا وُں کی معاشرت کو ناول کا مفیقے بنایا گیا۔ اس دور کے ناولوں میں کسانوں کی مشکلات اسے دخلیاں ا د مینداروں اوران کے کارندوں کے مفالم اسرکاری عہدے داروں ا اوربولیس کے منظالم ، لگان ، سیکار وغیروکوموصوع بنانے کے علاوہ ہندومسلماتا دی ضرورت پرزورو یا گیا ہے۔ اس عبد سے پہلے حصیاب يريم چند الكاندسى بي كے فلسف سے بہت متا ترس . عدم تشدداود برى كا علاج مني سركر في محمامي إلى الت كوث ما فيت بوكان بى اورميدان عل كانجام مثاليت كار بك زياده د كمتي انسبي اخصلح وآشتى اورمفابمت كي دريع مسائل مل موماً تي اليكنّ آخری عربی وہ کا ندی جی کے نظریات سے منطن ہو محتے تھے۔ مدانعل" مي ية ندندب ك كنيب اماكر ب. اوربالة فركودان مي يم ضيعة شاف کے نظریات سے کلیتہ دستبروار موکر براہ ماست تصادم کے مائی ہو گئے۔ تصاورتين ركية تعرك ماجى اوراس كودر يعانادى احصول امكن ب. اسى ك ميدان عل اوركتودان مي انبول في عمل كوانتكيزون کے خلات لکھا۔

مثالیت پدری سے پریم چدکافن خاصامتا تر بوا ، ان کے ناولوں کے بال اس امری مظہر ہے ۔ اس فی کروری کے بال اس امری مظہر ہے ۔ اس فی کروری کے بالاج دار کر داروں کی فوری کا یا کلپ اس امری مظہر ہے ۔ اس فی کروری کے باوج دگوش کا فینت ، چوگان مستی میدان ممل اور اقتصادی حالت کی بڑی جا ندارا ورز فدة تصویر میں جنہیں نر بان کی سادگ اور مشا بدے کی کثرت فدر بر پار نگ بخش دیے ہیں ۔ دیے ہیں ۔

ظفرعمر

نطعفر بھی ویہ نہیں اورس افرسانی کے ناول اچھے لکھے۔ نبلی چھتری ، بہرام کی گرفتادی ، چودوں کا کلب اورلال کھمودان کے عمدہ ناولوں میں سے بیں .

قادى سرفراز حبين في طوائعت كاذ ندك كوموضوع بنايا.

مناض علی نے شمیم اور انور دونا ول تکھے جن میں معاشرت ماضرہ کی مصوری کی ہے ۔ شاہد عنا اور تروت ولہن کی بہت تعرب کی جاتی ہے۔ قاضی عبد انعفاد کا تا ول الله لیلی کے خطوط " خط کتاب سے انعاز میں ہے جوا نے دور میں بہت مقبول ہوا ۔ اس سیسے میں افضل حق کی کتاب ذیر کی کا ذیر کی کا ذیر کی کا ذیر کی کا ذیر ہے جس میں حقیقت اور افسا نویت کا بہت عمدہ امتراج موا ہے ۔

مدید اولوں بیں بیم احد ملی کا اہ درخشاں ، فاص ذکر کے لائق ہے اس میں مشرق و مغرب کی اویرش اور مذمیب اور مادیت کک شک شک دکھائی ہے ۔ ان ماول نگاروں کے ملاوہ میں ہے ۔ ان ماول نگاروں کے ملاوہ

کواودنام ہی ہی اور عربی اتری اجگائی انگریزی اور وائسیں زبانوں سے ہت اول ترجہ سے گئے ہیں مگر اس مخصر کنا بین ان پر تصریب کی گنافش نہیں۔

# افسان

اب چندا منانہ تکاروں کے کام پر کفترتبرہ ویکھتے۔

برنم جب

ما ول اورا فانه دونوں پس بریم چند کاموضوع یکساں ہی ہے۔
اول جذب قوم جس بیں الم جو تول کی غیرت و حمیت کا جوش دکھایا گیا ہے۔
مثلاً وکر ادت، رائی سار ندھا ، راج مرددی ، گنا ہ کا اگن کنڈ ، ان بی
حقیقت شعادی دراکم ہے ، بیکن نہ آئی کر غیرفطری معلوم ہو۔ دوم مقامی
دنگ ہے جس نے ان کے افسانوں اور فا ولوں کو مہدوستان کے بہترین
ادبی کار نامے بادیا ہے۔ وہ دیم بی قرندگی کی خوبیاں اور دقتیں ، دلچسپیال
ادر تانیاں ، دیم آئیوں کی سادگی اور افلاص کا نقشہ اس حقیقی رنگ و روغن کے ساتھ کھینے ہیں کہ کوئی آدمی متا شرم و تے بغیر بیں رہ سکتا۔

که پریم چندگی ناول نگاری پر ملاحظ موگودنمذش کا لچ معلیس "کے مصابین صعد دوم . اس ا شادیس پریم چند برمندی و اردو اور انگریزی پس چندت بیس شاتع موتیس .

اولول مين بازارصن ، محوست عا ميت ، جومان ستى ، ميدان عمل ا ور مُتَو دان ان مح عمده ترين نا ول بي - مزمل ا ورداه مخاست بي زندگي كي بلخ حقیقتوں کووا شکا ف بیان کیاہے . ان کے اضافوں کے انجام عوا الم ہی ہوتے ہیں۔ کر داری ار تقانوب ہے . شک کا دارو غد کردار تگاری کا ایما نون ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ تفصیلات کا ذکر عومًا انسانے کے لئے حیب ہوتا ہے ۔ اس کی بجا کے تصوراً فرین سے مددلی جاتی ہے لیکن بریم چند حزرًيات وتفصيلات بي كوخن كاباعث بناتے ہيں. يوميع ہے كران كے ا فنا لوں میں رو مان کی کی ہے ۔ لیکن بریم فید حس ناموارز ند کی کے نقاش تھے۔ اس کے لئے رد مان کا مفسر بنیا قدرے دشوار مفا. تا ہم رومان کا کامل فقدان نہیں. بریم چند مے افنا نوں مے مجوعوں میں دیہات سے اخانے، واردات ، قائی پرواند ، میرے بہترین ا ف فے اور لادله معجوع بهت شهوري . آخرى مجوع اس دور كما ها نون برشتمل ہے دب ان کافن ار نقائی منزلیں طے کر کے ووج پر پہنے چکا تھا۔

#### سجاد حبث مبليدم

سجادحیلی یلکی اومان افیان نگاری ان کے نزدیک انان زندگی کے مرم پلوکوادب کا موضوع نہیں بنا یا جاسکتا ۔ بلدرم کے کے نزدیک ان ان زندگی میں صرف " محبت " ایک ایسا عنصر ہے جوادب کا موضوع بن سکتا ہے اور اس تعلق سے "عورت" اُن کے افسا نوں کا اصل مرکز ہے ۔ بلدرم کے پہال ایک طرف اپنے عہد کے اصل نبیادی اُن سے گریز کی صورت پان جاتی ہے ۔ اور دو سری طرف محبت کے داستے میں سائ کی عائدگرده بإبندلیول کے فلاف احجان کادنگ ملتا ہے۔ دہ قبت

کو راستے ہیں کوئی رکا دھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اس سلیے میں انہیں

ازاد یوں کے خواہاں ہیں جو قبل تہذیب کے زمانے میں موجود تھیں۔ اس
مقصد کے تحت بہارت ان و فارستان اور چڑیا چڑے گا کہان و خیروافسانوں
میں انہوں نے نہرادوں برس پہلے گئی دیا کے قصے بیان کتے ہیں اور بعض
باتیں جودہ کھل کر المنانی کر داروں کی زبان نہیں کہرسکتے تھے وہ چڑے
باتیں جودہ کھل کر المنانی کر داروں کی زبان نہیں کہرسکتے تھے وہ چڑے
چڑیا کی زبان سے بیان کی ہیں۔ رو مانوی تحریب کی علم دواری کے طاوہ تحیل
اس خیل المیزشا عران نظری برولت میں اور بایں ایک مقام حال کر گئیں۔
اس خیل المیزشا عران نظری برولت میں اور بایں ایک مقام حال کر گئیں۔
اس خیل المیزشا عران نظری برولت میں اور بایں ایک مقام حال کر گئیں۔

## سلطان شبررجوش

مسلطان حیاں می وشی کا شانے زیادہ تر مدہ باورسیای رجی دھتے ہیں جن میں انٹریزی تہذیب کے خلا ت نفرت کا کھلا ا کہار ملتا ہے ۔ جو تھی ایت جہد کے مین بڑے ا مانا نگا دوں میں سے ایک ہیں ۔ انہوں نے حسالا نوں کی تہذیبی ومعاشرتی اصلاح کو اپناموضوع بنایا۔ میں ان کا مقعد اکثر فن پر غالب آئیا ۔ اس سے ہجانی کی خیبت اور سمی کا دریک کا دریک میں سے میں ان طور پر میکنے لگتا ہے ۔

مسريش

مسله الله الدو ك مذات نكادا فناد نولس بي ال كافلاند و شاعر الني طرف و ملي كان كانسكان الله والني كانسك من الله والني كانسك الله والني كانسك الله والني كانسك الني كانسك النسك الني كانسك النسك الني كانسك النسك الني كانسك النسك الني كانسك النسك الني كانسك النسك الني كان

خواش وعیرو ، ارضان نولیی کے عمدہ نونے ہیں۔ ان کاموضوع دولت و گروت سے نفرت اور عزیم اور فناعت سے محبت ہے ۔ وہ اوسط درجہ کے ہندوشہر نوں کے مرقع نگار ہیں۔ ان کے نز دیکے عودت انتہا پندہے اعتدال اس کی فطرت کے خلاف ہے۔

ماحصل

إسى دورس بعض عدو اول بكھ كنة .ا درسي زماندا فالے

کے آغاز کا بھی ہے۔ شروع شروع میں ا صنان اصلاحی مقاصد کے گئاستال کی گار کا بھی ہے۔ شروع شروع میں ا صنان اصلاحی مقاصد کے گئاستال کیا گیا۔ چنانچہ سسلطان حید وجوش نے مغربی طرز معاشرت کورو کئے کے لئے جوا منانے تکھے ان ہیں یہ مقصد مدرجہ اتم شایاں ہے ۔ ان استِدائی اصنانہ تھی اوران سے ا ضانوں میں نفسیات کوچنداں ام میت نہی ۔ لیکن یہ کی تبدیجے دور مہور ہی ہے۔ میکن یہ کی تبدیجے دور مہور ہی ہے۔

بورب بی علی الحصوص روس اور فرانس میں فن ا منا منہ کو جو عظمت عصد سے حاصل ہے ۔ اس سے ہندوستانی ا شا نہ منا بڑہو تے بغیرند روسکا تھا ۔ چنانچ بہت مبلدتر کی ، روسی ، فرانسیسی ، انگریزی کی ایرانی اور جا پائل زبانوں سے ترجے کئے گئے ۔ جن سے اردوا فنا نہ نولیں کو بہت ترتی مولا ۔ آرٹ اور فن کا وہ اعلی تخیل ، جواب یک نگاموں سے پوشیدہ تھا ، را منے آگی اور کر دار نگاری کے اسلوب میں مدور جس نہا ہوگیا ۔ اس کے علا وہ ترجوں کی وج سے ، عورت ، کاموضوع بہت مقبول ہوا ۔ چنانچ آج بھی اس مضمون کو مختلف پہلوگوں سے آئر نمایا مقبول ہوا ۔ چنانچ آج بھی اس مضمون کو مختلف پہلوگوں سے آئر نمایا

مارہ ہے ہمری ہی ہے کرتر جے سے متعلقہ مالک کی پولائش الدہ کے۔
فطر توں کا علم زیادہ ہوا۔ ان فوائد کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نقصان بہ
ہوا کر مدرت چین گئی۔ اور نقول وقا رعظیم در سوچنے بیٹیے توجیخو وف وعنے وکی تخیلوں میں دماغ چکہ کھانے لگے یو مزید براس مقامی دنائیہ کا فقدان ہوگیا جس کی وصب سے انسا نوں کی فضا احبنی سی معلوم ہوتی

تر جیمی اگرچ میری کورلی ، فلابرکی ما دام بواری اورسبلرکی The way of all flesh کے تخیل نے بھی دما عوں کو بهت منا تركيا. لين موليان ، باردى ، مرحنيف اوركوركى كااتر فالب نظرة تايد. اور Proust كي تلقيبات سے لوك ميوش موتے معلوم ہوتے ہیں. ا کے مل کردوسی ادب نے مزیدا شردالا. بهال مک افسانے میں مقامی دنگ کا تعلق ہے اس کا ذکر آ چکا ہے . نیکن آہستہ آہستہ اس کی جا نب بھی توجہ ہون کر بریم چند نے وہاتی زندگی کے مناظر کوحقیقت سے رنگ بی و کھا کم مندوستان كاصلى آبا دليول كے كوا لَفَ ف آوران كى نفسيات سے بروہ اثما ديا \_ الجبوتى عيرت اورعصبيت كى مثالب اكثر لوگوں كے سا منہ بى لكن يريم حذ سے قوی طع نظرنے اس رنگ کوا ور گہراکیا. سروش نے شہری بندوون كم متوسط كمولون كانقشه كمينيا حس طرح كرفضل في قريشي المدر وأشداليرى متوسط مسلمان فاندانون كيمرقع تكادبيدا فترميرتمى

ہندوستانیوں کے عام ذمنی دجانات کی تصویریں بناتے ہیں اور گرچہ گار احتقم کر دوری سیاسی فضاؤں میں پروازکر تے ہیں۔ اس طرح کروادنگاری اور نفسیات کے اعتبار سے بھی پریم چند سریشن ، اعظم ، سجا دویرد ، نیاز ، مجنوں اور افسرنے وہ نی دائیں کالی ہیں جواب تک اردومی موجود نقصیں ۔

#### نبسواياي

# أردوادث ١٩٣٧ سابتك

اس باب كين صے كي جاسكتے ہيں۔

1. 41944 = +1947 .1

- 1994-1904 - 419PL .T

۳ر ۱۹۵۷ سے ایک تک

نین چ نکراس کے بعض بڑے بڑے مصف ایک دور سے گزرکر دوسرے دور میں بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور محرکیس اصدی نات بھی۔ گڈ مڈ ۔ ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں جا پہنچے ہیں اس لئے ۱۹۳۲ ہے ۱۹۲۲ ہ تک کے زمانے کو ایک ہی دور قرار دے دیا گیا ہے اور مجث فالب رججانات انحریکات اور اصنا ف کے اعتباد سے کی جارہی ہے۔

# .. مىبراباب

# أردوادث ۱۹۳۹ سے اثب تاہ

۱۹۳۲ مین ترقی پندتوریک کاآ فازموا. بیاسی مالات عجب نظیب وفازی سے گزرد ہے تھے. ہندوسلم فنا دات ، نہروربورٹ ، میرالد آبادی علم اللّک کا مباس ۱۹۳۲ وجس میں علامہ قیال نے . میندووں اورمسلما نوں کے لئے الگ الگ تہذیبی منطقوں کی تجویزیش کی مندووں اورمسلما نوں کے لئے الگ الگ تہذیبی منطقوں کی تجویزیش کی ان مالات میں کی دیریک یہ مسوس ہو نے دہاکہ ہندوستان کی آزادی کا خواب پریش ن مہرا میا ہے ۔ اس مضا میں کا ندھی جی کی اہنسا اور عدم تشدد سے بھی اور متال ۔ اور دم شدت پندجا حتیں اور انہا بندگروہ فلیہ ماصل کر تے تھے۔ ان کا حقیدہ یہ تعاکر ہوس طریق افرادی کا حصول نامکن ہے اور یہ بی کر ہندوستان میں سیاسی اختال فات کی ایک بڑی وجہ خرم ہے اور یہ کی کہندوستان میں سیاسی اختال فات کی ایک بڑی وجہ خرم ہے کا مرب کا وجود ہے اور سیاسی جاھتیں ، محض سیاسی اغراض کی فاطر خرم ہے کا مراسما می کا مرب کا وجود ہے اور سیاسی جاھتیں ، محض سیاسی اغراض کی فاطر خرم ہے کا امراسما کی کرم کرد ہی ہیں ۔

ان مالات مين وم ك ذمين اور صاس نوج انون مي استراك ميالات ميلة كند . طالسط ي كافرسا بقد نسل في تبول كيا تما المين

اور مارکس کا اثرنی نسل نے قبول کیا یا وردی ا دیوں کے تریاٹر اوب قر فن سے دہ نظریے مصلتے محمد من سے سردے عقدے برتھے۔ مع مذبب باطل مع ، اوراس كى حيثيت افيون كى يد معافى النان كاسب سي مرام مسلم بعد اورمعاشى مساوات كے لئے انقلاب ميد يا ىمرنافرضى بەريانى دوايتول اور قىدول ، اورتىدىي ومحلىمى سمون رسوں اور فاعدول كالور ناضرورى ہے . مرسى اساس يرتغربن باطل ہے۔ دنیاکا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ ادبیب کا کام انسانیت کی فدمت کر ناہے ۔ حقیقت نکاری کے دریعے پرانے مدہوں اور معاشرون كاخل بولى بهوبهوتصويرشى ادب كاسب سعام ى مدمت بے افری کونہیں جو کھ بے مال ہے " برادراس طرح کے بہت سے دوسرے عقیدے عام مو گئے ، جس قدر مندومسلم اتحاد کمزور سوا جا تا تها. اسى فدران دمين اورحساس نوجوانول كامنالفا ندروعل يمي مرهستا ما القادان مالات سي الحبن ترتى بندم صنفين كا قيام عمل مي آيايله (استحریک کے مقاصد کی تشریح اس تحریک کے اجدا فی اعلان نامے میں موجود ہے ) لیکن اس سے بھی زیا دہ مؤثر ا ورقطی وضاحت وہ ہے جوسب سے پہلی ترقی پندکا نفرنس شے خطبہ صدارت میں اردو کے سب سے بڑے اشان نگار پہم چند نے میش کی ۔ اس سلسلے میں انہوں نے ا دب کے اصل منصب سے بحث کر تے ہوتے کہا۔

مد جس ادب سے ہمارا دوق می سیرار نیہو، رو مان اور

ذہنی تسکین نہ طے ، ہم میں قوت وحرکت پیلائہ ہو ، ہا را مذر حسن نہ جا ہے ، جو ہم میں جا ادادہ اور مشکلات پر فتح بانے کے لئے کاریے گئے ہارے کے لئے کاریے ، اس برا دب کا اطلاق نہیں ہوسکتا ہ

ی کینے کے بعد کرا چھے اوپ کی نبیا دسجائی احتی، اُنا دی اورانسان دی تی برقائم ہوسکتی ہے ۔ انہوں نے مزیدوضا دست بوں کی ۔

ترقی پندتو کی بنیادی غرائم ادب اور معاشره دونوں کے نقط افرا سے اہم تھے ۔ اس بات سے کسے انکاد موسکتا ہے کہ ادب بہرمال افادی اہمیت دکتا ہے۔ وہ زندگی کا وسید مجی ہے اور ترجا ن بھی ہذا اس کو خید اور مدحیات مونا چاہیے ۔ ان خیالات و تصورات سے کسی کو بھی افرالا مرسکتا تھا نہوا۔ اس سبب سے ابتدا میں ترقی پندتوریک سے کہ کسل ۔ انقاق ندر کھنے والے ارمیوں نے میں اس کی تا تید کی مگر افنوس ہے کہ انجن سے مام ا علانات سے مطابق ترقی پندنظریہ کم وہنی با پڑے اسم اصولوں پڑٹ تل تھا۔

- ا. ادب وزندگی مے سے مفید ہونا جا ہتے.
- ۳. ادب کوآزادی اود ترنی کی قوتون کاسا تھ دینا چاہیئے۔ احد جبر استحصال اود غلامی کے خلا حتصمت الاہونا چاہیئے۔
- ۳- اوب کوؤسیع تریم وکر نتے امکا نات کومذب ٹرنے کے قابل ہونا چا ہیئے ۔ اسلوب ، مبتیت اور موضوع تینوں ا متبارسے تحلیقی مدت کا صامی اور معتقد ہوناچا ہیئے ۔
- ۵. ادب بي سي ال ، حقيقت أدرعقلى صدا تتول كى نرمان مونى ما ييخ.

ترتی بندخی کے ساردوادب کوج فائدے بہنچان کی بحث
کے دیر کے بعد آئے گی۔ پہنے فلط دہنا تی کے باعث اس سے جونفتها نات
ادب کو پہنچان کا بیان ہوجانا چا ہئے۔ اس سلیے پی سنایاں امریہ ہوا کہ
تعوری کی مدت ہیں اس نے منفی شکل افتیاد کر لی جس کا نیجہ یہ ہوا کہ
رصیح یا فلط) اس کے متعلق ہرطرف شدید ترین فلط فہیاں پھیل گئیں بلطہ جن ہی سے معنی کو اس لئے بھی تقویت ہوئی کر بعض کا صرف ترقیب ندوں
کی تحریروں میں مجی تحریک کے عزائم کے بارے میں الجبی ہوئی توجیہا ت

له عشرت دعان كادياب - اددوادب كالممال.

تطرآ ق تعیی مثلاً تحرکب معلق جو خیالات بریا ہوتے ان میں نیا مه عام باتیں بنامیں .

ار روایت شکی کے نام سے بہتحریت تام پرانے تہذیبی اورا دبی قدیتے کی خالف بی نہیں اس کوٹ اوپنے کی وک ہے۔

۔ ما دبت بہتی کی معتقد ہونے سے باعث نام دوحانی ' فرمی اور اخلائی قدرول کی مخالف اور دشمن ہے۔

۳۔ مدیدیت کی علم بردار ہونے سے سبب، وہ منٹرق اوراس کی بڑھ ہی۔ سے ذہنی درشتہ داری منقطع کر کے مغربی فکرا ودمغربی تصویا سے حیات سے قرابت داری برفز کرتی ہے اور عیرالمی زندگی اور عیرالمکی نہدیب کو اس مک سے لوگوں پر نا فذکر ناچا ہتی ہے۔

سم. ازادی ملکی داعین کرد روسی اشتراکیت کمبلغ ب.

۵۔ حقیمت نگادی ہے سہانے نام سے وابی ، فخاشی ، حیانیت ، اور بداخل تی کی مشتہر ہے اور خلیقی مبدت کے بہانے سے ادب کی جلد دوایات کو درہم بہم کرنا اور ایک فاص قیم کا فئی اور ذہنی انتشار پیدا کمینا اس کا مقصود ہے۔ اور ملکی ذو قیات کے سادے نظام کو یک فلم کربا ویا بدنام کردینا چاہتی ہے۔

اس قع کا اُدر می کی بانین ترقی بندر تحریب کے تعلق مجھیلیں۔ اس کا ایک بڑا تا تبدی سدب بیمی ہوا کہ خانص ترقی بندر صفرات میں سے بعض نے اپنے مضامین اور تخلیقی کا موں میں مندرج بالامیلانات کا علی تبوت بھی بیش کیا، مثلاً و انگاد ہے ، محمصنفین نے اپنے ا ضانوں میں انقیاب و بیا وت ہے نام سے س تخریب و بہنیت کا ثبوت ی اور حظیفت اور ندگی بیا وت ہے نام سے س تخریب و بہنیت کا ثبوت ی اور حظیفت اور ندگی

كام سحس دين باعتدالى كاالميادكيا وه منت عيمواندن مقا اوراس کے عدم توازن کا قراد اب تحریب سے رہنا و دمی مرد بے بی تمام ادف الل اوردوایات کی تضمیک ، اخلا قیات قومی کے اکثر پہلوؤں کی بےسوچ سمے تنظيص ، مذسى اور رو ما في رجيانات كى من اهنت \_ اوركملى اوه بيتى كاتعليم يرسب باننيس وكيس ، ان كے علاوہ ٣٧ وس ١٧٨ ء تك كے ادبیں فخاش اورع یان کے ناموارمظام رے کافی شدت سے ہوتے سے یہ ایسے وا قعات سے جن سے نرانکا دموسکتا ہے نان کے اثبات کے لئے حوالے اورسندی ضرورت ہے۔ اور شوت توخود بیدے کہ بعدیں تحریک سے بڑے رہناؤں رعی سرداد عفری اور سید ہا دالمبرانے خودتمی ان الزامات کی صفائ کی کوشش کی افداس تحریک کے آدیب الين گذمشة مسلك كے برعكس ، كلاسيكى ادب ، تومى تهذيب بلك مِنِي اوراسلامي دوايات بي دلجيي لين لگ \_ وه غزل كي مي الفن تو در کناراب خور غزل کے خابق ہیں ، اقبال و غالب کے شعلق ان کی دلے ہیا يرصحت مندانداندازمين طهورس أربى بي دني اساليب اودبيتيت کے سانچوں سے سمراہ پرانے سانچوں سے میں اعتباکیا جار ہا ہے۔۔۔ ان کے سانچوں اور مضمولوں میں قومی تہذیب سے الفت کے رجانات برهد بعيب ادراب ان يريد حقيقت دوزبروز منكشف بوري سے کا نقلاب کے لئے وہ حربے اور ور یع جوروس اور دوسرے مگول میں استعال میں لائے گئے اس ملک میں کامیا بنہیں موسکتے۔ لادین ایےافلاتی اورفکری وعلی کجروی کی روش اس ملک میں کسی کو م ميرو" نهي بناسكتي إ

تعبب ب كرتر تى بسند تحريك كے اولين دمها يه رسوي سكے كرص ك ك ع ٩٠ فى صدى وا دى خلاق ك لوك بى ادر بى ك نواص مى اين ساری بے رنگی سے ما وجور تہذیبی اورا خلاتی اقدار سے دل سے معتقد ہیں اس مکسیس انقلاب لانے کے لئے انگارے کے اف اور منظو، عصمت وغرو كادب كودرية ترتى ووسيد زوغ بنانا افتلاب كافدمت نہیں ہوسکتی بکر ترقی کی برتحریک کے فلا ف ایک سدسکندی تعمیر کے کے مرادف ہے۔اس بے اعتدالی کانتی بہواکراس تحریک کے مامیوں کی تعداد كَمَثْ كَىُ اودتى يك كو كِير فا نده نهوا بلكفن ا دَب اورا نقلاب تينوں كى ترقی بری طرح رک می ۔ اس تحریب کی اولین منزل عقلی تجزیب سے مردم ره جانے کے باعث اور و مامت بندوں " کے قبضے میں ایمانے کے سبب برے نقصان میں رہی ۔ اور بہت سے کردہ اور ناکردہ گنا ہاس تحریک كے حساسيں لكھ لئے گئے ميساكہ فرقت كى كاليعت مداوا " اور دياكش کول کی کتاب" نیاادب" کی ورق گردانی سے تفصیل معلوم ہوسکے گا۔ یها ن تک کهر بے داه روی ، برمفی خیر مبت ، برادبی بد مدانی ، منبی کروی اورساجی بگاڈی ہرج زنرتی پند تحریک سے وابستہمی مانے کی ا در وہ لوگ بھی جودراصل انتشار پندیا ترقی پندی کے مالعت یا فن برائے فن مح قائل تعد يامحض عا فيت لمن اورلادت طلب تعديا مجهول عقائد کے برستارا واسی انسا بنت اور آزادی کے دشمن تھے وہ بی ترقی پندسم ما نے لگے تا کر کہ تو تحریب کے رہناؤں کا اپن وضاحتوں سے افد کے قربانی اور گیرودار کے نازک مرطوں کے ساسنے آجانے سے کھرے اودكمو في كاا مّيا ذبهَا اودترتي بسندا ودمض تجدد بينديا انتشاد بيندكي

کے کے پیچان ہونے نگی۔

اس دور میں جو قابل ذکرا دی اور تخلیق کارنا مے طہور میں آتے اور اوب وفن نے دی وال آگے آئے اور اوب دفن نے دی وال اس اس اور تخریک کا تذکر وہی صووری ہے جو ترقی پہندی کے متواذی وکی اس سے الگ رہ کر) علی دی وہ دی اور تخریک کو اور کھی اس سے الگ رہ کر) علی دی ۔

#### علقة ارباب ذوق

روحانی دودین ، مغرنی ا دلال کے نظائم ادب میں نئے تجربوں کا جو آغازہوا اس کے ثمرات و نتائے ، سابقہ فضل ہی خکورہوچکے ہیں۔ شاعری کی ہنیت ہیں تازگ کی طرف جھکاؤ ، گدیت اور سانیٹ کے تجربے ، موضوعات میں تنوع ۔ اور دوایت سے انحواف کی شالیں بجڑت یا تی جاتی ہیں۔

اس اشابی مغربا دبوں کے مطالعے میں اور منی وسعت ہوئ اور طبائع میں تقلید کی ا منگ پیا ہوئ . مغرب کی اوبی ، فنی اور فنکری کو کول کے اثرات بھی ظاہر ہونے لئے . فصوما فوالس کی اوبی وفنی تصانیف کوتبول عام طفے لگا ، اندیسو میں صدی کے اردو ادب نے قاص نقش قبول کیا ہے ۔ چنا نچہ وکر ہو ہوگو دوسو صدی کے اردو ادب نے قاص نقش قبول کیا ہے ۔ چنا نچہ وکر ہوگو دوسو صدی کے اردو ادب نے بعد ، حدوں بنی ، نفنی موسیقی کی پرتش اور دوری نصوص نا ، ۱۹۳ ، کے بعد ، حدوں بنی ، نفنی موسیقی کی پرتش اور دوری نری فربان کا عشق ، اس کے علاو وہا سراوی صراور خوالوں سے دلی یہ اس کے ملاو وہا سا کی ترمی کی ہوری ای موری میں بیانی کی جہ ہے کی صورت کے بجائے اشا دے و ملامت کی تحریک کی ہو کی صورت کی بیا ہے اشا دے و ملامت کی تحریک کی ہو کی تو ہے کی صورت کی بیا نے ورلین ، ملا دے اور درب ہو کے تجربوں کی تقلید ہوئی . میں بیانی کی نوری کی تقلید ہوئی . میں بیانی کی نوری کی تقلید ہوئی .

بودئیرد ۱۸۲۱ – ۱۸۲۷ و ک رمزنگاری مجی اثر انداز مونی اس کے علاوہ نا در اس کے علاوہ نا در اس کے علاوہ نا ولئگاروں میں پروست د ۱۸۲۱ – ۱۹۲۲ و ) آندرے زید د ۱۸۹۹ – ۱۹۵۱ و کا نصافیات ترجوں کی صورت میں پڑھی جائے لگئیں۔

ان مالات می نوچوان ادیول کی ایمضطیم وجودی آن جس کا نبیادی مقصدا دسیاس آزاد تخریوس کو وسعت دیا تنا.

ملقے کے باتی مقاصد کے میں ہول یہ تقینی ہے کہ ملقے میں ہی سب اد بیب ہم خیال نہ تھے۔ اس کے علا وہ ترقی پہندہ صنفین د بعد میں آزاد خیال مصنفین ) کے برعکس ملقہ ، آزادی کا کچھ زیادہ ہی قائل معلوم ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس سے اثر پذیر لوگوں میں ہرقتم کے لوگ ہیں ۔ فالص وا فلمیت پہند، فارجی حقائق سے واسطہ رکھنے والے ، رمز نگار ، منبی نگار ۔۔۔ مرض آزاد تجربوب میں اعتقادر کھنے والا ہرقیم کا دیر ہے۔ شرکی انظرا تا ہے .

بہرمال یہ کہا جاسکہ ہے کہ ملقے کی مفصوصیات نایاں ہیں ۔

(۱) وافلیت ہندی اور ۲۷) سیاسی عقیدوں کے معاطیس آزاد اس

وغیرما بنب داری۔ جہاں تک دوا ہت شکی کاتعلق ہے طلقے کے ادیب اس

معاطیمی استراکی او میوں سے سی طرح کم نہیں۔ ملقے کے ادیبوں لے زمنی

مقدروں کا بی خاصا پہ جارکیا۔ اور فری اقداد کے یہ بی چنداں قائل نہیں۔

البتہ جب پاکستان بن مائے کے بعد ، پاکستانی ادیب کا نغرہ لگا تو چند میکنے والے یہ وی کم کر کہ پاکستانی زندگی کا وجود ہی فرہب کا عطیہ ہے (ندہ بسیری کہنے لگے ، یوں ملقے سے با ہر

تونہیں ، فرہب کی مجمعی قدروں کے جی میں کہنے لگے ، یوں ملقے سے با ہر

تونہیں ، فرہب کی مجمعی قدروں کے جی میں کہنے لگے ، یوں ملقے سے با ہر

اسلامی ا دب کی اواز بھی اٹھی مگروہ دوسرے لوگ شعے جن کا ذکر اپنے مقام برموگا.

"ملقه ادباب دوق اورترقی پندمصنفین دونوں نے بعض خاص اصا ف کوترتی دی. ترقی پندوں نے تنقیر ا مناندا وربرفتم کی شاعری سے دلچی لی۔ ارباب دوق نے ان اصنا عن کے ملا وہ نظم خصوصا آزا ذخم سے دلچی لی۔

مناسب پیہوگاکسہولت کی فاطر' اس دور کی بحث اصناف سے بخت کی جائز ہیں تکری اور تنقیدی می کھے کے ذریعے اس دور کے ادیب کی قدروقیمیت معین کی جائے۔

## اصنافنشعر

جدید کہ پہلے بیان ہوا ، ۲۳۶ کے بعد فاص فتم کے دجانات ترقی پذیرموت \_ شاعری میں نظم \_ خصوصًا آزاد نظم کی طرف توجہ ہوئی۔ غزل کے تعلق آ فاز کا رہیں بیک گونہ بیگانگی کارویہ تھا مٹر غزل کی محنت ہائ نے اسے مرنے نددیا احد نظم گوشع ابھی فزل میں اظہار خیال کرنے لگے ۔ غزل پرچیا ہوا حلہ ترقی پند نقادوں نے بھی کیا۔ لیکن سب سے بھر بی وارپوفلیر کلیم الدین احمد د پٹینہ ہے کیا جن کا یہ خیال تھا کہ غزل ایک نیم وحثی صنف سخن ہے ۔ اس دور تہذیب میں نہیں سکتی ، انہوں نے یہ می کہا کہ نے نوا نے کا ترقی یا فذہ اظہاری سانچ انظم ہی ہے ہے مگراس کے با وجود غزل زندہ دہی اور بعف نے شوا نے غزل کے نیخ ذا تھے بیدا کئے ۔ تا ہم نظم خصوصًا آزاد نظم نے خرمولی ترقی کی اس سے علاوہ گیت ، دو ہے اور قلعات ورباعیات طویل نظیری کنیلو، اور سانبٹ بھی لکھ گئے۔

نظمُ اورازادنط مُ

نظم اورا زادتظم جونکراس دورکافاص میدان ترتی ہے اس سے سب سے پہلے اس صنف کا تذکرہ مناسب موگا.

ارد دهی تلم ازا بندا می آتی ہے بمگر نظم کا جو ترکیبی تصوراس دور
میں بیا بوا وہ پہلے موجود نہ تھا۔ اصلانظم الم مسلسل خیالات کے المهار کا ذریع
ہے۔ وسیع معنوں میں ، بروہ شے جو فزل نہیں نظم ہے ، اس میں قطع ، قصیدہ
ر باعی ، شنوی ، چو فی تعلیں ، مکا تیں وجہ سب آباتی ہیں . فصوصاً جبکہ
ان میں مفعون کا تسلسل پا یا جا تا ہو یعنی لوگ نظم اور نشر کی تقسیم کی
بنا پر ، غزل کو بھی نظم کہد و ہے ہیں مگر آن کل محقول عام تصور کے لحاظ
بنا پر ، غزل کو بھی نظم کہد و ہے ہیں مگر آن کل محقول عام تصور کے لحاظ
سے غزل شاعری تو ہے مگر تنظم نہیں . فصوصاً اس لئے کہ اس میں نظم و
تسلسل نہیں ہوتا۔ اس کی نبیا دی صفت رہندہ منا کی یا عدم سلسل ہے۔
بہرما ل نظم کی بھورت ہیلے بھی موجود تھی۔ آت داور مولانا ما تی نے جو
نظمیں لکھیں وہ اسی فتم کی ہیں۔ ان میں انہوں نے موضوعات کی مدت کا
مثال رکھا ، مگران کا ڈھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے برنظم تو ہے مگر نے
منال رکھا ، مگران کا ڈھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے برنظم تو ہے مگر نے

ا نظم اورنی نظم کے لئے ماحظہ وسو غات دنظم نمیر) اور کتاب نی شاعری مرتب افتا رجالب۔

تصور کی نظم نہیں . افتشام حین نظم کے لئے ماد چیوں ضروری قرار دی ہیں.

ا- نظمس ايك مركزى خيال بوتا ب.

٢- ادنقائ خبال كا وجرس المسل كا حساس پيدا بو ما تاسه ايك

٣- نظم ك كول ميت معين دمير

م اس کے لئے موضوع کی بھی کوئی میدنہیں۔

بہلی، تبیری ورج بنی صفت تو براتی نظمیں بی تھی البتر بانی نظم من الازمرة خیال نہیں ملا سے بین ایک خیال سے دو سرے خیال کا خود بخود مکل آنا ور کھیلتے جانا یہ چنر پرل فی نظم میں نرتھی ۔ امدا بعض اور وجوہ کے طاوہ دور مدیدی آزاد نظم پرل ق تظم سے اس فاص وج سے بی مختلف ہے۔

اس وقت جونظم زير بحث ب اس كيمواتين شكليراتي بي.

ا عيرففلى د ببيك ورس ) . اس مي وزن موتا هم ، قا فينهيه قا اورمصر هم عموا برا برمو تهي.

۲- آزادنظم - جس میں وندن توہونا ہے مگرووض محوری کا ال پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے علا وہ عواماً قافیہ نہیں ہوتا۔ اس میں مصرفوں کے طول کا یک اس ہوٹا واضح مول کا یک اس ہوتا ہے۔ بوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

سے آزادتنسل اور داخل آ ہنگ والی نظم سے جس میں نرحوضی وزن ، نہ قا فیہ سے مصرعہ منبدی کی بوری آزادی ! شاعروا خلی آ منگ برانحصا دکر تاہیے . آزادت اسل ہی اس آ منگ کا فدے وار مو تا ہے۔ اوریہ آ ہنگ مبی ضروری نہیں کہ شاعوانہ ہو۔ اس میں بول اللہ کا آہنگ مبی مبوسکتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔

مناسب ہوگا کہ ہم اکندہ کی بحث کے نع اپنے لئے تین اصطلامین ین کریس اور مرصر ان کے اس مفہوم کوسا سنے رکھیں۔

نظم سے مراد ۔ قدیم اصاف کاکوئی بی شعری سانچ جوغزل نہیں مگراس می وزن اور قافیے کا النزام ہے۔

نی تنام سے مراد انظم کی وہ صورت جس میں تا فیے کی پابندی مزود کنہ بہت جی ماقی اور آنا وسے آج سک مبنی ہمی تنظم کی صورت ہیں ان کو آسان کے لئے نئی تنظم کہد دیا جا تا ہے ۔ مگراس کنا ہیں نئی نظم ہراس شعری صورت کو کہیں گے جو قا فید کی پا بندی نہیں کرتی خواہ وہ پرانے موضی اوزان کے مرطابی سالم مصرع مبندی پر عامل ہو یا زہو .

أن دنظم صين قا كيك بأبدى نهي ، نكسى وزن اورمتيت كى

يا بندى ہے.

مانی اور آزآد نے نظم میں موضوع کو زیادہ اہمیت دے کرسکسل خیا لات کا مربوط طور سے اظہار کیا تھا۔ اسٹیل اور اکبروغیرہ نے جونظیں مکھی ہیں وہ بھی الیمی ہیں۔ اقبال نے فزل کے مقا بلرمین جسال کو اہمیت دی۔ اس میں قانیہ ووزن موجود ہے ۔ کچھ شنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں اور بھی سمط مگرسب میں وزن وقا فیہ ہے۔ میہ مرابہ نظم کے ذیل ہی آتا ہے۔

و فیرہ نے کہ منو نے بیش کے . بہلی دیکے ظیم کے بعد کھ نیے جوات ہوئے والوں میں میں میں میں اسلام کے اسل

مگرزیاده ترقافیے کے ترک کی باہد اسلا چکسیت اخترت برائ استخدیا درعنمت الله خال وعیرونے جنعلیں تھیں ال میں مستبت کے اندرہ کر آلادی کا ایک رجان ملت ہے ۔ یہ نئ نظم کا آغازے ۔

۱۹۳۵ کے بعد آزا دنظم نے تم تی کی۔ آزادنظم کی کی صورتیں ہی انہام بدکراس کی کوئی مخصوص مہنیت جہیں۔ شایداسی لئے اس کو بیئیت شاعری کہد دیا جا تاہے لیکن خور کیا جائے توکوئی ادب پارہ (ان معنوں میں) ہے ہئیت نہیں ہوسکا۔ ہئیت آخے ہے کیا ؟ ایک طرح کی جمی وقد اس کے ناپنے کے معیاد ذوئی ہیں۔ طویل بحثوں کے بعد ہمی اس کا بھی فیصلہ کرنا مکن نہیں ہوا کہ مہنیت کی معیادی تولیف کیا ہے۔ آزاد نظم کا مرکزی مسئلہ آ ہنگ کا ہے ، معیادی آزاد نظم کا آہنگ بول چال کے ہنگ کے قریب ہوتا ہے مگراس میں اجھن نقاد زوا مبالذ کرتے ہیں۔ نظم کا کونظم ما نتایز جا ہے گا۔ ور نہ ہولی چال کے گا۔ آہنگ ہونا چاہیے۔ ور نہ ہولی چال کے گا۔ آہنگ ہونا چاہیے۔ ور نہ ہولی چال کے گا۔ گونظم ما نتایز جا ہے گا۔

اس باب برجی میں زیا دہ ترنی ادبی تحریکوں کا ذکر ہوگا۔ غزل اورد کاری اصنا ن سے علاوہ آزاد نظم کا سرما بیمی وقیع ہے۔ آنا دتی الم انسکے اولین

بڑے معادمیراجی نعے۔ تا ہم تعدق صین فالد رجن کواردو میں آزاد نظم کا بان کہا جا گہے ، اور ن-م - داش رمبی اولین معاروں میں ہیں۔ ان کے بعد آج تک بیسل در ماری ہے۔

نی نظم که دکھنے والوں کی سرسری ۱ اور شامد نامکس کی فہرست پر سے .

فراق ، فیض ، مجاز ، احدندیم قاسی ، عارت عبدالمتین ، طهیرکاشمیری ، متارصدیقی ، قتیل شفائ ، مجیریمی ، احد فراز ، فارخ بخاری ، جبیل ملک ، حایت علی شاع ، طهورنظ ، حکن ناتدا زاد ، مصطفی زیدی ، جعفرطا بر ، شود علیگ ، عبدالعزیز فالد ، دبین فاود محیدا مید ، بل لاج کومل ، فلیل احظی ، اخترالا بیان ، ش صفی ، شاخ شکست ، قدیرا غا ، داور د ظریفیان محید والے ، سیدمحد حجفری ، محیدلا بوری ، ا د د افهر ، شاد عاد فی ، عاشق محد غودی ، لا جا دبدی علی فال ، محنور جالند حری ، فمیر حجفری )

اس صنی میں طویل نظیر ہمی ہیں ، ان میں دفیق خا ورکامنطوم ترجبہ بریوانجعاا ورڈاکٹر ایس۔ اے۔ رحمٰن کی طویل نظم سفریمی قابل توجہ ہے اس دور میں خوامہ ول محد نے اخلاتی اور عرفانی دنگ سے لئے امثیاز بیدا کیا۔

ابهماس دور مح متازنظم كوك الذكره كرتے ميدان مي

الع منی تعلم کی تعربیت کے لئے الانظام و صنا1 دجس میں قانیہ ہی ہوتا لین عروضی وزن ہوتا ہے ۔)

آنا دنظم سکنے والے اور پا بندنظم والے دونؤں شامل ہیں۔ اس آذکرے میں صرف وہی نشوی نے فتکری ، یا صفی فئی ای اضافہ کتے گئے ہیں جن کی شاعری نے فتکری ، یا صفی فئی لی ظریرے کا شاعری نے فتکری ، یا

#### ميتراجه

میواجی اردوشاعری می ایک تقل شخصیت د کھتے ہیں۔ اوران کا مقام بدند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نی طرزشاعری کے لئے د ایک ایک اور فی محصل کا دوق مختلف تھا ) کمال نظم نگاری سے لیے لئے مگر بیا کی اور نظم کی ستی کومنوایا۔

انبوں نے اسنی مہتبت ہی کونہیں منوایا بلکہ و چا ودا صاس کی مہینی دا بس کعولس .

انہوں نے ماضی قریب کی تہذیب سے دشتے منقطع کر کے بعیدترین ماضی سے دشتے جوڑنے کی کوشش کی ۔

انہوں نے و د کے لئے اصاس وا کمہاری آزادی کی ایک رست نکالی۔ زیدگی کی ہے قیدی کے ہمارہ انی شاعری میں اندر کے جذبات و تہیجات کوآزا وا نہ کا ہم کیا۔ یہ بھی فردگ آزادی کا ایک مظاہرہ تھا کہ دہ مبسیا کے موضوع میں اسٹے ہے باک ہوئے ، اور لذست کو ایک مفصد عظیم شھیرایا۔

مراجى كےسلسے مي معف لوكوں كايہ فال ہے كروه روماني طورير

المجام و عضف تعد انہوں نے جو کھ کیا ایک فاقی انتقام کی فاطر کیا۔
میراسین کے خطنے سے انہوں نے معاشرے سے اور فعا اور اس کی
فعالی سے بلہ فور سے انتقام لیا. مال نکہ معاشرہ اس کا فرم وار شہ
تھا۔ کیونکہ اسی معاشرے میں کئ لوگوں نے میراسین کو ڈرمونڈ بھی لیا
اور پابھی لیا۔ اہٰذا محرومی کی ذعے داری معاشرے برنیس ڈالی اسکتی۔ ان
کی محرومی کی کھے احداب اب مول گے۔

بلاشیہ دنبوی اغزاص کے لئے خرب کوآ ڈمٹا نے کے رحجا ہے نوجوانون مي خالفانه ردعمل بيلاكرديا تفاا وران مين أيك طرح كالمخي بيدا کردی تھی ۔ لیکن اس ابتری میں مغرب پرستی کابھی قصہ ہے ، مغرب طرز د ندگی سی جوارزان لذت اور آساتی سے ماصل مونے والی واحتی موجود ہیں۔ ملک سے نوجوان ان سے آشنا ہو میکے تھے ، ان داحتوں کے حصول می دورکا ڈسی تھیں۔ ایک معاشرے کے اخلاتی تصورات ، دوسے مالی کروری -! دسین اور حساس او میب ایل سیاست کے باتھ میں پذہب کے اس غلط استعال سے بدد ل تو تھے ہی ، زندگی کی دوسری أنا كما وسراورانت كى طرف بله عدا ور مرمب اورماشر تے مٰلا من محفے لنگے ، یہاں تک کرا پی کرودیوں مومعاشرے سے سر تعویا۔ اس طرح بعض اہل سیاست کے گنا ہوں کا بدر میں سعاشو کی افلاتی تدروں سے لید فارج احوال سے ابوس موتے تو بے رہام تخیل کی وياس يناه لى ــ مبيات كيموضوعات ي دليهى في مرطالهانت ماصل کی ۔۔ اس کیشتی بان کے لئے مبنی علوم سے فائدہ اُٹھایا۔۔۔ فرائد الدراوريك كانفيات تعداحت فلى كان جداد كامل

اصطلاحل سے مسلح کیا۔ ذوائق ، اٹھلسٹان اورامر کمیر کے عبین ٹھادوں ، رحن مي معن حقيقت فارتمى شاملى ما ملامت نگارون الهاديت یسندوں اور طرح فرح کے دوسرے دبت نوں نے شاعوں کوسوچ کے عبيب عبيب لاست دكعاتي ميراجى كاحساس كيعض دخ ايني مكر ذكوره بالاافرات بي سعفن نيان ك ذمن تشكيل بمصدايا اك في ظرے ميراجي كوا قبال كى صدكها ماسكتا ہے . ا قبال ومبان كے ساتھ ساتھ عمل اور مارى حقائق زندگى بى احتقادر كھنے والے شاع تعے میرای وافلیت رے میم رشتوں ہے شاعریں ساج سے فات ک طرف گریز . بینی وات کے فاریخ کومھی فات کی اندرون گرائیول مرحم کرنے کا عیلان میراجی کا خاص وصعت ہے۔ افبال نے میات میں عین پیدا كر في ويوشش كى تى بيراجى كے يہاں وہ نقين ، بے نقيني بي بدل جاتا ہے ، ان محےنزدیک زندگی ہے مقصدساں دروزوشپ ہے۔ حیایی سَاع کی مرومیا فدارسے بنرادیں۔ مبس ان کا خاص موضوع ہے اگرے پر واحدموضوع نهبي منبى آزادى كوده فردكا فطرى في بنتے ہيد معاشرتي تودكة تاف ان كردل مراج بالبيث بي جهيره بكر مذربه انتقام يا يا ما تا ين مراجى كاشاعرى كاستيتر حصدة ناونظم بدان كي بهال علامتو کا ستعال اظهار کا وسید ہے، وہ منبی علامتوں کوٹری اہمیت دیتے ہیں.ان برفرانس کی علامت نگا ری کااٹرواضے ہے. بودلیرومنیرہ سے استفاده كي صورتس مي تطراكي سي.

ان کے اسلوب ہیں ہوام ہے "اتنکا میراجی نے تودیمی اواد کیا ہے در اس کے اسلوب ہیں در اور کیا ہے در اس کا اس کا اس

ایک فاص طرز احداس مے علاوہ مہیّت کے تجربوں کی وجہ سے می ہے۔ وہ آ ہنگ سے لئے گفتگو سے لیجے استعال کرتے ہیں۔

میراجی کی علامتی کی تفولات کے گردگھوتی ہیں۔ (۱) وشنومت کے بنیادی مقائد کا دمزی بیان (۲) جنبی تقاضوں محارد گرد بننے والی علامتیں دس ندیم دراو فری تہذیب کی یا دوں سے ابھر مے ہوئے اصالت کا مظہر ہیں بھیا ہی فیانچہ غار ، جنگل ، سمندر ، اور تا دیجی انہی اصاسات کا مظہر ہیں بھیا ہی ذمین کے شاعر ہیں۔ زمین کی محبت بلکہ بہتش ان کا ایمان ہے ۔۔ اور وجودان کے ندر یک دہ ہے واصاسات میں ہے ندروہ جو خارج میں ہے۔

یکی چیزان کے گیتوں میں ہے۔ ان میں ہندی لفظوں سے متعاس پیلا کی ہے۔ ان لفظوں کے لیس منظر میں ہندی ( ملکہ ہندوانہ) حذبات اور الم بطے کام کرد ہے ہیں۔ میراجی نے گیت کو ایک نئے دی ایک نئی نہج سے آشناکیا،

میرای کے ابہام کا ذکر پہلے آچکا ہے مگریہ یا در ہے کہ ابہام ان
کے نز دیک رکا دٹ نہیں، تکنیک ہے۔ میراجی کے یہاں دو چیزیں
بڑی تا ٹیر پیاکر تی ہیں، دا) فضا اور دی افظوں کی موسیقی۔ فضا سے
مرادیہ ہے کہ جو کچہ وہ کہنا چا ہتے ہیں بینیان کے دل پرا صاس کی جو اہریں
میط ہیں ان کی پوری تا فیراور کیفیتی قاری تک پہنچی ہیں افظوں کی موسیقی
سےمراد، ایسے الفاظ کی موزوں ترتیب ہے جن کی محص آ وازیں ہی سحور
کرنے کے لئے کانی ہیں۔ آزاد نظم بہت سے نوٹوں نے بھی ہے مگرنظم کے
جو مانوس اور تخیل انگیز نمو نے میراجی نے دیتے وہ بہت کم نظم گو کو ل کو

میرآئے ہیں میرامی نے اردونظم بلکه اردوشاعری کو ایک بانکل نے نوق اورنی سوچے آشاکیا . روایت سے انحراف بلکہ بغاوت کے لحاظ سے انہیں ہم کی میں کہیں . شعری صفت اوراصاس کے لحاظ سے میراجی اردو شاعری میں بالکل نئے ، منفرداور دامنی الله شاع ہیں .

### ن ـ م ـ دائد

رامشل کے دومموع اب تک کل چکے ہیں۔

ا۔ اولار دام 19 ع)

۲. ایرانسی امنی ۱۹۵۲)

ن م ۔ داشد کااصل جذبہ (میرای کے بریکس) کملی محکومی انسان کی ہےلبی ، ایشیا کی ذلت ، فرنگ حکرانوں کی فرعوبیت سے خلافت علم و خصر سے امجواہے ، اس کی وجہ سے اس کے ہیج بیں بعض اوقات بلا مترالی بھی آئی ہے ، مثلاً خداسے اس کا خطاب گستا خانہ ہے ۔مگریرگستا خی خلصانہ معلوم ہوتی ہے ۔

راثد نے اقبال کا اثرقبول کیا ہدمگر مبیاکہ پہلے بیان ہواہد دوا قبال کا دین اساس کی قدر نہیں کہتے۔ اس کا باعث یہ اصاس تعاکد دین اور فرہ کا استعال غلط مور باہد۔ ایک پرجوش نوجوان کی حیثیت سے داشد آزادی کی قدر کو زاس وقت کے حالات کے تحت اسب

ا منبی سے مراد ، مک کی ما نوس ردا نیوں سے منحوب ا پنے لئے الگ الگ الگ تا در سے منحوب ا پنے لئے الگ

بری قدیمجتا تعاد اس عدا سیاس تصوراس کے ذمن وفکر پرچا یا ہواتھا۔
اس وج سےاس کے نز دیک باقی جو کچرتھا دوسرے درجے پرتھا، مبنی
ہے قیدی ، تخریب ، جوش ، انتقام ، فداسے عبار اسب اس کے تحت
ہے . ماولا میں می کیفیت زیا وہ ہے ، البند ، ایران یس امبنی میشمراق

لات دقافیہ مے معاطے میں پابندی نہیں کرتے لیکن وصی ونان کے پابندی نہیں کرتے لیکن وصی ونان کے پابندہ میں۔ بول چال کے قریب اور میں کا کوشش کرتے ہیں اور ترکیبوں کے استعال سے بچتے ہیں۔ ان کے پیراید ہائے اظہادا مبنی امبنی ہیں۔ مگر اس میں اس کے اشعاد عوال اس دس سے مادا شعری دوق مانوں ہے۔ باایں ہمہ و المشدنی نظم کے بڑے معامعی میں ہیں میراجی کی طرح خزل کے مقابلے میں نظم کا ذوق بیدا کرنے میں ان سے میراع صد ہے۔

## فيضاح معض

فیض ' ا فبال مے بعد ' دور ما ضریح تعبول ترین شاع ہیں۔ ان مے ساتھ صرف دوا ور شاعروں کے نام ننے جاسکتے ہیں۔ حفیظا ور حض ۔

فیق نے اپی شاعری کا تبدالیے نیا نے میں ک حبکہ ایک بڑے اور گھنے سایہ دار ورفت کے ماشد ، اقبال ادب و شعر ملکہ فکرونظری ساری دفنا پرچھاتے ہو سے تھے ۔ ان کی شاعری کے بعد ، ہردوسسری

اله شوی مجوع، نقش فرادی وست صبا زندان نامه وست تهدشک

شاوی میکی هوس بوتی تنی . یه درست بے کرمیراجی نے شوکی دریای ایک داست نکال اور بہت سے لوگوں نے اس کوپ ندیمی کیا اولاس کی تنکریم بھی کی مگرید ملک حب چیز کوشا عری بجشا آیا ہے وہ تکنیک سے قطع نظرہ متی جو فاص و عام سب لوگوں تک بہنج سکے . اور جہور اس کو قبول کر کے یہ تصدیق بھی کریں کہ یہ شاع جارے سے شاع می کر د ہاہے۔ ایسی شاع می میں برور و ذاتی شرکت محسوس کرتا تھا ، ظاہر ہے کہ الیم کی اور و قت کے وہ اجتماعی اصا سات بھی ہوں کے جن میں فاری کو ذاتی شرکت محسوس ہوتی ہوگی اقبال کے بعد الیے شعراص و تی موتی و قبیل اور جو تی ہوگی اقبال کے بعد الیے شعراص و تی موتی و قبل اور جو تی سی بور سے موس ہوتی ہوگی اقبال کے بعد الیے شعراص و تی موتی ہوگی۔ اقبال کے بعد الیے شعراص و تی موتی و قبیل اور جو تی ہوگی۔ اقبال کے بعد الیے شعراص و تی موتی ہوگی۔ اقبال کے بعد الیے شعراص و تی موتی ہوتی۔

فیق کامقبو ایت محاسا بی تین امود خاص مصد ہے دہم ہی اول یہ کرفیق نے وقت کے ان مسائل کی ترجائی کی بن سے اجہا عی عذب و ابست تھے ۔ دوم فیقس نے زبان و بیان کے ایسے پرائے استعال کئے جوعوا ما نوس نیھے ۔

فیقی پرا قباآل کا بھی اٹر ہے اور اردو فارس کی ادبی روا بت کا

ذوق اور معود ہی انہیں حاصل ہے ۔ میری وج یہ ہے کہ ان کی لے میں ذاتی
عفر وورد کی بھی کسک ہے ۔ انہوں نے شاعری ہے ہانے استعاد ہے
استعال کتے اور نئے بھی ایجاد کئے ۔ انہوں نے افکار وحقالی کو پیش
کرتے وقت شاعراند انداز بیان برنظر کھی اور شاعری بی فکر کو اس طرح
سمود یا کرفکری گہرائی بھی پیڈ ہوئی اور بیان کی گیرائی بھی۔ انہوں نے
عزل بھی اور تا زاد نظم ہے بھی تجربے کئے ، علامتیں ہی استعال
کیں اور داست بات مھی کہی ، اپنے محضوص تطریات کو وزیات کے طور پر

محسوس کیا، دہ بناوت افراجہ او کے پہر پی پہنے ، ان کی نظر طہار پر رہی، انہوں نے دوایتوں سے بھی کام لیا اور نے تج بوں سے بھی استفا دہ کیا، زبان کے انوس اسا بیب بھی استعمال کے افد اپنی ترکیب بی بی ایجا دکیں جو بڑی معنی خیز اور رسا ہیں اگرچہ کئی جگہ نا مانوس ترکیب ، احبنی استعاد بح بعیدالنقم کی یات دجن کی تبیا د فرض یا نہا بت دور کی مشاہر سے یا مقاربت یا مناسبت پر ہے ) اور فل ف دوز مرہ الفاظ یا جلے (جو گرای مجمی گزرتے ہیں ان سے کلام بی پاتے جاتے ہیں ۔ پھر بھی طبیعت ان کو محود کا اور میں بیائے اور فلوص ہے ۔

زندگی میں ایک سے زیادہ مرتب قید کائی۔ زنلان کی تنہائیوں میں جونظیں اور غزیس تھیں ان میں ذاتی درد کا انوکاس ہے۔ اس کی وجہ سے ان نظوں کی اپیلی ہی زیادہ ہے۔ بیدں پہلی نظوں ہیں بھی ایک داخلی رومانی کیفیت ہے۔ بومان سے حقیقت تک ان کی آمدورفت انبداسے آخر تک جاری رہی ۔ اپنے دل کا درداور نظر ہے کا دردالگ انگ بھی نظر آتا ہے مگر کہیں کھل لل بھی مان ہے۔

فیش کی تصویر کاری کا نداز اپناہے ۔ وہ استعارہ ومجازمر الله

کے جازمرسل بیان کے اس طریغے کو کہتے ہیں جس میں استارہ کلا نہیں جزوا کام کر تاہید۔ اس میں نظیم ہر وا کام کر تاہید۔ اس میں نظیم ہر کا در کر کیا جا تاہید کا در شروب نرہ سروسوکھ رہی ہے دو پہر ) یا طرف کی جگر مظروف کا ذکر کیا جا تھ کسس یا کسی چنری ان صفات کا ذکر کیا جا ہے جو یا تو جا جی میں موزا۔
یا جو اسے والی ہیں۔ بہر حالی رشت تقبیم کانہیں موزا۔

سے بکٹرت کام بیتے ہیں اور تغیبلی تصویر کاری بہت کم کہتے ہیں ۔ ان کامرائی دراصل فزل کوشاعر کائے ، وہ ایما ' اشارہ اوراجال کی بلا غنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ ان کے یہاں استعارے کا فاص استعال عجیب معلوم ہونے کے با وجود بہت دل پہند ہوتا ہے ۔

وه مفهون کی نبیاد دورگی مناسبتون اور مقاربتون پرد کو کر قاری کوچونکا دیتے ہیں۔ اور قاری اس عالم تحریبی مضون کی اندر فی دلفریب بوں شک مرموش موکر فرز تاہیے۔

فیفن کی علامتیں پرانی بھی ہیں مگرنٹی احشتراکی علامتیں سورا 'صبح ' "اریکی ' عفریت وعیرہ مبھی ان کے کلام میں ہیں۔

عام استراگی وسول کے برنگس فیفن کی آواز اور لیج میں ملائمت اور گداز ہے بشور وعنی غانہیں ۔

فیض کوکامل بناوت کا علم ہردار نہیں کہا جاسکا، وہ جدید ہونے کے با وجود پرانے ور فیے کی قدر جانتے ہیں، اس کا شوت ان تضمینوں سے متاہد جوانہوں نے قدیم شعرائے اردو و فادس سے اشعار پر تھی ہیں ۔۔ اورا قبال کا اثر نوداس امر کا کا فی شوت ہے کہ وہ قدیم ادبی ور فیے سے فدردان ہیں، ان کے خیالات ایسی زبان ہیں ادا ہوئے ہیں کہ نظریے سے اختلاف رکھنے والے کو بھی ہے گا نگی موس نہیں ہوتی، ان کی نظر میں بڑی اختلاف رکھنے والے کو بھی ہے گا نگی موس نہیں ہوتی، ان کی نظر میں بڑی تا نیر ہے مگر فرل کی تعربی نے ان کی شاعری کی ابیل میں اور وسعت پدید کردی ہے بیان کرتے ہیں سیاسی اور نظر ماتی جو کی فرقی سیاسی اور نظر ماتی جفائی بڑی خوبی ہیا تان کرتے ہیں۔

## احدنديم فأسمى

احمان ناهیم قاسمی کے چاد مجوعے چیب چی ہیں۔ (دم جم ، ملال وجال ، شعلہ کل اور دشت و فا ) ، وہ غزل کے علاوہ قطعات بی کھتے ہیں۔ ان کے کلام میں انسانی عظمت کا فاص احساس ہے ، ان کے فکریں انسانی نثرافتوں اور عالمگرانسانی مرددیوں کا عنصر نوایاں ہے ، وہ شعریت پرفاص نظر کھتے ہیں اور نظر ہے کے چش ہیں شعر کے اثر اور تا شرکو قرایان نہیں دصد کی مناوں کی تخلیق میں بیطولی فاصل ہے۔ چاندنی دات کی فضا ان کی مرفز ہے فضا کی دوساجی تقاضوں کا گہراشعور رکھتے ہیں ، مگران کے کلام سے ان کے وہ ای درد و عنم کا بہت مہا ہے ، کسی بڑے ہے فیال کو قطعات ہیں خوب ا دا در ایتوں سے مجمعت ہے ، کسی بڑے ہے ، فیض کی طرح انہیں بھی قدیم ادبی دوایتوں سے مجمعت ہے ، بھی دج ہو دہ ابل دوق کے ہر می جی میں مقبول دوایتوں سے مجمعت ہے ، بھی دج ہو کہ وہ ابل دوق کے ہر می جی میں مقبول دوایتوں سے مجمعت ہے ، بھی دج ہو کہ وہ ابل دوق کے ہر می جی میں مقبول دوایتوں سے محبوب مقبول میں ان کا اسلوب حقیقت نگارانہ ہے مگر شعری تصویر کاری بی مؤثر اور دل کش ہے ۔

فيوم نظر

فیوم نظر کیت، نظم اورغزل، سینوں اصاف کے شاعرہیں۔ ان کی شاعری میں نئے تجربات کی آرزویائی مباتی ہے۔ ان کے موضوعات

له ان کے شوی مجوعی قندیل این محکومے اورسو بیا۔

می براتنوع ہے۔ فن سے فلوص اور اس سے لئے کا وش ان کا فاصر ہے۔ اور معاصر نیمی مقام پیدا کیا ہے۔

فیوم نظری نظوں میں افسردہ دلی کی کیفیت عام ہے لیں مجے کھالیا گانے کہ یا فردہ دلی بہیں زندگی کے مقابلے کی مبدوجہ دمیں تھک کہ پھر ابھرنے کی تیاری ہے جس میں شکستہ دلی اور یاس تونہیں لیکن زندگی کے کھن ہونے کا اصاس ہے .

فیوم نظراً زادتجربوں ہیں عقیرہ رکھنے سے با دجو دروا بہت ہے تین نہیں نہ انہیں ان قدروں سے صدہے جو ہا رسے سمدنی تجربوں کی پیلاوار ہیں ۔

#### بوسف ظفر

یوست نطفوکے الماہ کی گمن گرج کے باوجود ول کوہاد بنے وائی افردگی پائی جاتی ہے ، زہر فندی اف فردگی پائی جاتی ہے ، زہر فندی نظوں ہیں جوش زیا وہ ہے ، زہر فندی تعلوں ہیں ہوئی ہے کہ اس سے بھی کم ۔ اِن کے کام کوہ ہو کہ ایس محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کی کھوئی ہوئی ہے کی جستجو ہے ، مگر گھن گرج پیا کر کے وہ اپنی ٹا بت فدمی کی شائش کر تے ہیں۔ ان کا ہجہ یہ بنارہ ہے کہ ان کا ول کی عم سے دبا ہوا ہے ، بعض نطوں سے ان کے ساجی شعور کا بھی جاتی ہو کہ اس کے اسرار ورموز میں اور دومانی و نیا کے اسرار ورموز ان کے لئے باعث کشش ہیں ہے۔

#### أحسنسرالابيان

اختوال یمان ولشکتگی اورکش کش کے نائندے ہیں۔ معران بالک "کی علامت ان کے سارے نفکر کو ظاہر کر آئی ہے۔ اخترالا یال کے پہاں عم کی تمنی شدید ہے اور علامت کی زبان ہیں بیمی ان کے اصاس کا فلاصہ ہے۔

 ہ آیٹ ہڑکا یا ہے کی طرح ساتھ لگار ہٹا ہے گویاکر ہیں مفرور و منیم ہوں " زندگ کی ہے مقصد نگ و ٹا زا ورجیون سے حیرال بی مخفصے شاعری دائی۔ بالک سے مانڈ گم ہم حیرات ذوہ دکھتے ہیں۔ افترالا بیان کی شاعری شخصی ہے۔ نغرے باذی سے متعلق نہیں۔

### مخنارصدلفي

ھختادرصدلھتی دمنزل شبہے مصنف) نے اپی ٹاعری میں موسیقی ہے جہ ہے ہیں۔ انہوں نے داگوں کوسا شنے دکھ کرنظیں تھی ہیں ۔ نظم میصیل وُ " ان کے تجربوں کاعمدہ نمون ہے ۔

# واكثر وزبراغا

نُدی نُظم کوتر تی دینے والوں میں ہیں۔ وہ تجربوں کے شائق ہیں۔ اورنی میکنیوں کا زوق رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کا پس منظر علی ہے۔

یمی وم بے کدان کی شاعری سی تصویر کاری شعوری معلوم ہوتی ہے۔ مذیب کانفش اکثر بھرما تاہے۔

ترقی پسندنظم کوکوں میں مجاز ، مذبی ، طہیرکا شمیری ، ساح لدمیانوی علی سندنظم کوکوں میں مجاز ، مذبی ، طہیرکا شمیری ، ساح لدمیانوی علی مرداد حجوزہ ہیں ۔ ان میں سے ہرا یک کی آدازا ور ہمیشخصی تفاولوں کی وجہ سے انگ الگ ہیں مجروض حسب کا ایک ہے۔ سکندر علی وحد اور سلام بھیلی شہری ہی اس نظم کو ہیں ۔

کیم ۴۱۹ کے بعد جن نظم کوؤں نے خاص طور سے نئی تجربے اور قابل ذکر کاوش کی اور نام پایا۔ ان میں منیر بنیازی، مجیدا مجدا ورقسل شفائی شہرت دکھتے ہیں۔

### منبرنازي

منی اور منی دو اس کا شکا دیں۔ ان کا باطن کی بہایت ہی فوش کے اسکا خواب کی تعبیر کی دریا فت اور اس کے معول کے لئے سعی وکا وش کے بعد اتم آ در وکی کہان بیش کرتا ہے۔ منیر کو لینی نہیں آتا کہ اس نے جو پکھ دیکھا تھا وہ سب جبوث تما ا جناعی شاعری زمانے کا عام فیشن ہے اس لئے منیر میں کبی اجماعیت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن وراصل وہ فرد کے شاعری ۔ منیر نے آزا دفاع میں کئی اور دسیلے گیت بھی نئی علامتیں استعال شاعری ۔ منیر نے آزا دفاع میں کئی محرقے ہیں۔ میں اور دیے شاعری کئی طامتیں استعال کیں اور محترف کھونے تا ہے کہ ان کی طبعیت ہے قواد

له منی ازی میشوی مجوعی س. تنروا تنامیول ورمنهی دهنک .

ہے دہ تجربوں سے ملدی اکتام تے ہیں. محبت پر گہرا عثقادر کھنے کے بادحو دان پر بے نقی کے بادحو دان پر بے نقی کے ا بادحو دان پر بے نقینی کا عالم طاری ہے ۔ دہ کسی معاطے میں ستقل کرائے نہیں۔ صبر کر بزیان کامشیوہ ہے ۔

#### مجيداميد

معبی امعبی دمسنت شب دفته کے بہاں تعلیت افردگی اور تجہ نوشنا مظاہر بھی ہیں۔ لوگ کیا اور تجہ نوشنا مظاہر بھی ہیں۔ لوگ کیا کررہے ہیں 'شہروں میں کیا ہور ہاہے کھیتوں میں گندم کے فوشے کس طرح اہلہا تے ہیں ، عام لوگول کے دلول کے مبذبات 'کیفیات سے خدا کی وسیع سرزمین میں بھیل ہوئی جا ندنی سے ؟ مجیدا میر کھٹن کا شاعر نہیں ، اس کی شاعری سے آرز ومرق نہیں ، لطعت ماصل کرتی ہے ۔ قریماشیا اور عام ذندگی اس کی شاعری کو موا دہ جم پہنچاتی ہے ۔ ترنم اور ننما تیت سے مربورنظیں کا فی تھی ہیں۔

فتتب ل شفائي

گیت ، نظم اور فزل تنبول میں رواں ہیں۔ ان کی توجہ دسیقی کی طرف نیا وہ ہے ، مضمون سے زیا دہ صورت کی خارجی اور قریبی کشش انہیں مسحور کئے ہوئے ہیں۔ اپنے دل سے زیا وہ دوسروں کے کان ان کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ساجی شعور موجود ہے اور نظریہ میں ہے مگریوں لگتا ہے کہ انہیں نظریے سے مبذیاتی تعلق کم ہے۔ وہ نظریے کے علی پہلوسے متا اثر ہیں۔

#### محرصف رك

ميراجى اورملقهار باب ذوق كے اثرات سے تكلنے كے بعد مح موخار فارجی مسائل زندگی کی طرف منصوص نظریے کی روشنی سی بڑھے ۔۔ اورمنظوم فراح اورآ زارنظی تحسی علامتی می استعال مین ان بر انگریزی شاعری کے اثرات (خصوصًا علامت نگاروں کے اثرات ) واقع ہیں۔ مرصفدرجو ذہین نقاد مھی ہیں، تجربوں کے ارزومندر متے ہیں برانی زبان اورروایت بکرا قدار کے مقابلے میں زبان و بیان اورا تدار کی الكينى دنيا بانا ما ما جتے ہيں . مكر قديم روا بيت كے مداح مى ہيں . تعجب یہ ہے کنر تی بندی کے مداح ہونے کے با دحودان کے خیالات میں اضطاب بھی ہے ، دل کو کیل دینے والی کیفیتیں بھی کہیں کہیں ساسنے ای ہیں ، شاعر كسى خو مني سلام . شايديدمراجي كااثرمويا الى دات كي زخم كى میس ؛ مگر ہے صرور ۔ اندر سے وردا شال کی رن دکھائی وہی ہے \_ تودیم واراس کا فارجی روپ ہے . درامے بھی تھے ہیں ان کے نام ہیں دا ) حنگل ر۲ ) سندرا ور آبک شاعرد ۳ ) ما تی سے آگے۔

#### ابنانث

چانل تگو کامصنت -! چاندے میت خوداس امرکا ثوت ہے کروہ دو ان میلان کا اُدی ہے ۔ طبیعت ہم گیر ہے اسی لئے ہر دنگ میں

له مجوعه کام: ندد کے معول.

دنگ پیدا کریا ہے ، گیت ، خانیہ ، غزل ، نظم سببی فلم دواں ہے میرتتی متر کے دبگ بی بمبی خوب مکھا ہے۔

## عبدالعزير فالد

بہت سے شعری مجبوع شائع ہوچے ہیں۔ سب کے خصائص کیا ہیں۔ عربی رہایات سے شعراستفادہ اور شکل بندی سب مجود ولا ہے مام قاری کو ان کے اشعار کے ہجنے میں فاصی دفت ہوتی ہے مگران کے اسلوب کے اپنے نئے یہ قدرتی انداز بیان ہے۔ دفت کے با وجود ان کے اسلوب میں کے الیے بات ضرور ہے جواجی گئی ہے۔ شاید عربی ہے اور الہجہ ا

جي لاني كامران

جہلائی کام ران دمسنف اسانہ ہے اورنقش کف ہا ) نے شوی مدلوں کے نو نیش کئے ہیں ، آزاد اور خیر مقفی نظیں نکھ کران میں کا داروں کے دریعے ماضی کے افسانوی افق کوروش کرنے گاکشش کی ہے اورالیی صنمیات دریا دنت کی ہیں جو تاریخی شعود کو مانوس معلوم موں . فاطمہ ، ابی نمر ، جیسے کر دادوں کے دریعے واق وہمین سے ذہنی دایعے استواد سے ہیں ۔ کامران کو پڑھ کر وہ انے کا اصافی نہیں ہوتا ، میکی خوش نیا وادیوں اور سہان گزرگا ہوں کے نقش ابھ کرتے ہیں ۔ میکی خوش نیا وادیوں اور سہان گزرگا ہوں کے نقش ابھ کرتے ہیں ۔

دو ڪرينگ

مولهديرنظم مكين والورس داجا بهدى على فان سيرم وحجفرى

جیدلا ہوری 'شاد عارنی 'مخور مالند حری 'ضیر حیفری ' عاشق فوری نذیرا حدثی اور دوسرے شواہی۔ ان تغلوں کے ملاوہ خنایتے ، طویل نظیس اور قطعات بھی کھے گئے۔ حیفرط ہرکی ہنت کشور (کنیٹی اور مشیرا مضل جعفری کی نجاب رنگ (اردونظیس) ذکر سے قابل ہیں۔ احد ندیم قاسی اور اخترالف اری اکبراً بادی نے قطعات لیکھے بحاج دل محد اور فرآن کی رباعیات بھی شہور موہیں۔

# گبیث

گیست مندی سزدین کی مفوص چنرے مگراندوس می گیست کا سرمایہ فاصا ہے .اددوس اس صنف کا حیا ، اودھ کے تہذی دورس موا اما آنت نے اندرس بھا میں گیت کو دوائ و با۔ آ خاص نے اور بڑھایا . دو دورہ میں گیت کومقبول بنانے والے عظمت النوفان ، اختر مشیرانی ، میراجی ، حفیظ جالند حری ، مقبول احد بوری و جنرہ ہیں۔

میراجی نے اردوگیت کو ایک ٹی جہت آیک با فاکفہ عطاکیا۔ان کے گیت محموضو عات وہی ہیں جوان کی تنظم میں ہیں۔مگران سے گیتوں میں نوچ اورس زیادہ ہے۔

گیت کی جو با قا مدہ تحریب میراجی سے شروع ہونی اس میں تقسیم سے پہلے معہ لینے والے شاعریتھے ۔

اندر در اندرجیت نثرا و تیم نظر و حفیظ موشیاد بودی و میروت معنوی و میروت میرودی و میروت میرودی و معنول احدادی و میروت میرودی و معنول احدادی و میروت میرودی و معنول احدادی و میرودی و می

وقادانبالوى ولطيعنانود وعيره

تقسم مع بدحصر لين والے يا ہيں۔

فی آبایون ، تنیک شفان ، نخوج سلطانبودی ساتحر درمیانوی ، مجدا مجد ، منیر نیازی ، جبل الدین عالی ، تنویزنعوی ، اکرم افکاد ، تا مصعید ، منطع عل سبد ، سیف الدین سیف ، صفیال لم ر سلیم الرجمان ، ناصرشنرا داور دوسرے .

میں میں شعائی کے گیت ہیں اوا داونی اورمنے کے گیت ہیں اوا دھی اور منے کے گیت ہیں اوا دھی اور منے کے گیت ہیں اوا دھی دس دونوں میں جائیں کہ کے بہاں جوش وخروش کی کیفیت ہے۔ دور مرد کے بہاں ہوتا ہے اور وفضا ہیں مائمت ہے۔ دور ہا تعنے والوں ہیں جیل الدین عالی امیت رکھتے ہیں۔ نوجوالوں میں سیم الرجل کے گیت رسیے ہیں۔ اوجوالوں میں سیم الرجل کے گیت رسیے ہیں۔

# غزل

هام طور سے سیماجاتا ہے کہ ۱۹۳۵ سے ۱۹۴۶ تک غزل اور ۱۸ ۱۹ کے بعد سے اب تک نظم خرم خبول رہی، بہ می نہیں۔ البتہ اس میں تعود اس ہے ہور سے اب تک نظم کی اس میں تعود اس ہے نہادہ توجہ، نظم کی طرف دہی اور ۱۹۳۱ کے بعد نظم کے ساتھ ساتھ غزل جم تقول ہوتی تی اور بڑے بڑے سے توجہ مٹا چکے تھے پھر غزل کی طرف سوجہ ہو ہے۔

41400 سے پہلے غزل کے مثاذ خائندے صرت ، فاتی ، اصغر

یگاند اور شاقرعظیم آبادی تھے۔ بور میں جگرا حفینگر اسیاآب ، اثر اور فراق وعیرو بھی اس معنی میں شامل ہوگئے تھے۔ اورا قبال کو می خزل گوؤں کے نعرے میں اخیان کا مقام دیئے بغیر ماپر انہیں۔ سالک احسان داش میں تمیم ، عاتب اسا تقریفامی ، آ مند نوائن ملا جو یہ 19 ا اس پہلے غزل گول کا سکر شھا چکے تھے ان میں سے بعض 19 م 19 و تک بلکر کہ 19 م 19 کے بعد ان میں سے بعض 19 م 19 و تک بلکر کے ہم 19 کے بعد ان میں سے بعض 19 م 19 و تک بلکر کے ہم 19 کے بعد ان میں سے بعض 19 م 19 و تک بلکر کے ہم 19 کے بعد ان میں سے بعض کا 19 و تک بلکر کے ہم 19 کے بعد ان میں سے بعض کا 19 و تک بلکر کے ہم 19 کے بیار کی بیکھتے در ہیں ۔

١٩٣٥ ء نے بعد مے غزل محصے والول کی فہرست طویل ہے کی

که بزرگ شوا کے علا وہ جوہ ۱۹۳۶ تک شہرت قائم کر چیجے تھے بعد کے متواکی فہرست رجومکن ہے نامتام ہو) ہے۔

فیف ، احدیدم قاشی ، کا آذ ، حذ کی ، عابد تهم ، عبالعزیز فطرت ، حفیظ موشیار پوری ، سخه علیگ ، یوسعت ظفر ، الطاعت مشهدی ، عارف عبدالمتین ، خلیل المعظی ، سیعت الدین سیت ، طهتر کاشمیری ، قدم نظر فقیل شفائی ، فارغ بخاری ، شهرت بخاری ، فضلی ، ثنا ن الحق حقی ، با آنی مدنقی ، اذا بالیونی ، عذم ، مسعود بین خان ، انجم روانی ، حشری به بنانی ، ساته لدرمی نوی ، شکیل بدا یونی ، ماته القادری ، مروار صعفری ، اختر موشیار پوری ، اعبا قربالوی ، حیفرط ایم ، مجبرا عبد ، نظرام وجوی ، عرفتی ، وا واجعفری ، آرزون معنوی ، وحیده نسیم ، مجبن ناته آزاد ، عرف معنوسی ، شار عاد فی ، شها ب جعفری ، شار عاد فی ، شها ب جعفری ، شار عاد فی ، شها ب جعفری ، شرواری ، ام مدرای ، د باقی صلال پر ) معنوسی ، حضراند ، د باقی صلال پر )

271

ان سب کواس مختصر و وا دمی زیر بجث لانا مکن نہیں۔ ان میں فیق فراق ، احد ذریم قاسی ، عیآذ ، طہیر کاشمیری ، نافتر کالمی اور آزاد و لحقیمی انتخان میں بعض فاص رجی نات کی بدولت معاصرین میں انتیا زر کھتے ہیں قیم نظر ، ابن انشا ، مجروح سلطان پوری ، حفی نظر ہوٹ بخاری ، باتی شکیل بدا یون ، مگین ناتھ ازآد ، فضلی ، حتی ، شہرت بخاری ، باتی صدیقی ، غزل کی مسلسل آبیادی کرتے رہے ، انہوں نے اس صنف میں بہرت گل بچول آگائے۔

یم ۱۹ و سے پہلے کی خزل جہاں نظم کے اثرات سے مغلوب مون گئی تھی، یہ ۱۹ و سے بعلی خزل و اپنی اصلی روانیوں اور اپنے اصلی مزاج کی طرف لوٹ نظر آئی ہے۔ یہ ۱۹ و سے درد انگیز حوادث نے الم کا جو گہرا احساس پیلاکیا۔ اس کے ذہرا اٹر میرتقی متر کا رنگ مجھر سے

د نغیده خادشی ص<sup>۳</sup>۲ ) طفیّل هوشیا د پودی به جیل ملک ، حن طاهر ، زهره نکاه ، عشرت دحاتی ، صبیب جالب ، مشفق خاج ، دخآ بهدا نی خاطرغ زنوی ، حن احدان ، وا مُق جونپودی ، این دا حت چنا نی ، احوفراز اورصا دق نسیم -

اس نهرست میں تقدیم و نا خرکی ترجیحی بناپر نہیں ۔ یر تیب زمانی می منہیں ۔ فاہر سے کہ اس کی و م تفحص کی منہیں ۔ فاہر ہے کہ اس کی و م تفحص کی کی سہو ہے ۔ ور نہ ہرخون حجر کھا نے والا میرے ول کے قرمیہ ہے ۔ اور سب کا اعرّا و نقلم ہروا حیب ہے ۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے تذکرہ شوائے عصریں یہ کی ہوری کروں ۔

مقبول بوا. ناصر کالمی و اعج آز بالوی و ابن اف ا وربع من دوسرے شاعرد ب نے مرتفی میر کے بھے افتیاد کئے جومالات وقت کے فاصے مطابق معلوم ہو تے تھے ، تر فی پندغزل کوؤں نے مبی غزل کا ایکایت سے فائد واٹھایا۔ اقبال نے غزل کو حقائق کے اظہار کا وسیدیا یا تھا۔ یم 19 سے پہلے اور بعدفیق تے غزل میں وردول کو دردانیا نیت سے ملایا۔ بدمیں برائے عام موگئ اور بعض دوسرے شاعروں نے معی غزل میں اجتماعی مسامل بان كؤلين بعض شواف غزل كمركزى اوردايى لهيا ور مفہون کوبرڈ اور کھا۔ مٹلاً حتی کے غزل کی شیرس زبان پھرزندہ کی اور " فزل کا وہ رنگ چکا یا جوان کی غزل کو طرز اسا تذہ کے قریب ہے جاتا ہے روایت سے اپنے مزاج کا یہ پیوندرال بامرہ مو گیاہے۔ ای طرح بعض لوگوں نے غالب کے اندازیمی ایا نے کی کوشش کی مثلاً فضلی اور باکی صدیقی نے اس طرح نا صر کاظی کر انہوں نے متر کے انداز میں کامیا بی ماصل کی۔

غزل کی علامتوں کا مشاد بہت اہم ہے ۔ بعض شعرانے نکی علامتوں کی جنوی مگر غزل ہیں جمو آپرانی تلہیات اور پرانے اثارے ہی تا ٹیر پیلا کرتے ہیں ۔۔۔ زبان ہیں سادگی اور بیان ہیں اجال کی صور تیں ہمی پیدا ہوئیں مگر بڑے شعرا کو چھوڑ کر اکثر یہ حسوس ہوا کہ غزل ان بلاعثق ں سے محروم ہوتی جاتی ہے جربرانی غزل کا طرف احمیا ذریعہ بیان کے جملسلنچ فرمیل ہوتے گئے۔ اور مناسب لفظ و ترکیب شاعر کے دائرہ ان تیارے باہر ہوتی گئی۔ الفاظ چب و مشبری اور محاورہ جو غزل کی ایسائیت کو جا ا

سابق دورس سیاسی موضو عات پراگر مشیلی ، اورظفر علی فال نے ہیں بہت سی الچی نظیں دی تھیں ۔ ان میں مولا نا طفر علی فال کارنگ فلی کارنگ فلی کارنگ فلی کارنگ فلی کارنگ فلی کارنگ فلی کارنگ کو بت سے مقبول تھیں بھر زیر ہجبت مقبول میں دور میں دور میں دور میں دور میں کارنگ کو بنا بنے کہ فوب البتہ شورتی کاشمیری نے اپنے استا د ظفر علی فال کے رباگ کو بنا بنے کہ فوب کوشش کی ہے ۔ مشورتی کاشمیری کی نظول میں وقتی مسئلوں پر تیم و میں موتا ہے اور طزیمی ہوتا ہے اور طزیمی ۔

## أفسائه اؤرناول

۱۹۳۵ء کے بعد کے دورکوان اصاف ہے نقط نظرے ووصوں میں نقیم کیا جاسکتا ہے۔

العند - ١٩٣٦ ء سے ١٩٥٥ ء كا دنا نے كا نرقى كا دور

ب - ٧٨ ١٩ ٤ ساب تك ناول كى مقبوليت كازمان ر

۱۹۳۹ کے آئے پھے کا زماند شدید تومی تحرکوں کا زماندا ور قربی کم ذھتی کا دورتھا۔ اس میں مشدید جوش اور بیجان کی ایک عام فضا موجود تھی۔ یہی وجہ بہ کہ اس دور جس تبلیغ وا شاعت اور قربی مقاصد کی کا دہرا ری کے لئے زیادہ متحا گیا اور اس فرض کے لئے اضافے سے فاص طور سے فائدہ اشھا یا گیا۔ اضافے سے بیکس ٹاول نگادی ایک صبر آنماعل ہے جب جس پالٹ اکشکا یا گیا۔ افسانے سے بیکس ٹاول نگادی ایک صبر آنماعل ہے جب جس پالٹ کمنے کے لئے طویل وقت اور فرصت کی خروات میں منے تھا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پڑے مینے والے کی فرصت کا مسئلہ میں سامنے تھا

ا ورا و پر ذکر آچکا چکر برزماند کم ذصتی کا تھا ' نیتجہ برکہ اس دور پس مختصر ۱ مشارد آسان اورموٹر وسیا سمجدا گیا ۔ چنانچہ اس صغت کوان حالات میں ہے مذہرتی نصیب ہوئی ۔

#### افسكانه

۱۹۳۵ تک افازانی ا تبرای کرون کو کے کہ جاتھا۔ پہم چند علی عاسمت بی می میند علی عاصر اور نیا آز اوران کے متوازی مگر کچہ بعد کے تعظیم میں عظیم میں چنائی ، سرتین اورا فتر وغیرہ نے والے اعظم کریوی ، عظیم میں چنائی ، سرتین اورا فتر وغیرہ نے افغا نے کا کام کیا۔ پھردہ لوگ آئے جوادب کو سیاسی نظر ہے کی جدوجہ ہرسے وابتہ کرنے کاعقیدہ دکھتے تھے ، اللی اخر صین لا کے پوری ، حیات الٹرالفادی ، اور سیر سیاد ظہیر ثامل تھے ۔ بریم جند کا افاز کفن اگل منزلوں کی رہنا ئی کرچکا تھا۔ وقتی مسائل ، مثلاً از دی کی حیا ہت ، سرایہ واری کی می اخت اور مغیر ایکی مکومت سے نفرت کے ساتھ ما کی مواضرت برطین و تشنیع نے افسا ہے میں فران کے دافسا ہے میں مقارف کے دافسا ہے میں مگر یا ئی ۔

ہ، و اس زمانے کے صانے کو تین مصول میں تقیم کیا جا سکتاہے ۔ الف۔ ترتی پسندا فیانہ ۱۹۳۵ء سے یہ ۱۹۴ تک سب ۔ فیا دات کے افیانے یہ ۱۹ ء کے بعد۔

ب ی وال سے اول کے اس معاشر قاتصور وں اور دافل زندگی کے عام ان ان شفقتوں ، معاشر قاتصور وں اور دافل زندگی کے عوام واثر ات کے افا نے یہ 19 کے بعد۔

## افسانے کی ترقی کاوور

پھیلے دور کے بڑے اف انگاری کی چند اسجا دعید بلیرم اسلان حید ہوتی افراد کا ان انگاری کی چند اسجا دھید بلیرم اسلان حید ہوتی ان نیاز اور سروش تھے۔ ۱۹۳۵ میں ان ایک الکی اور اور کی اس ان ان ان ان ان کی اور کی دائر کے طافرہ ملی عباس سینی امیوں کو دکھیں دی اعظم کریوی ما حراللر افراک اور آل احد اکبرآبادی وی وی مام انتھا اور کھتے ہیں۔ باتی ناموں کی فہر سے مدر سے مد

ہے۔ خواج کس نظامی ، قیشی لام ہوری ، فضل حق قریشی ، شعود احد، مشروابدی ، شاہد احد ، ایم اسلم ، طالب الداً بادی ، جلیل شدد الی ، مسرعبد القادد ، خیاض محود ، بنقیس مبال ، عظیم بگیب جنتائی ، جا ب، استیاز علی ، ان میں سے معمل بعد میں مجھ تصفید سیے .

مه ۱۹۳۹ می دس اف اوس کا مجوعه و انگاد سه و کے نام سے شائع مورد اس مجوعی دس کم نیاں تھیں ان کے تھے والے مجاد کھی وست بد مورد النظر و تھے ۔ ان اف اول کا مقد نلای کے فلات احتجاج اور نفرت کا جذبہ پیدا کرئا تھا مگر صنفین نے تھے ہا تھوں وی دوما بنت اور افلان کی مروم قدوں کو میں نشا نہ طر و تفریک بایا و مورد تا بدی اور افلان کی مروم قدوں کو میں نشا نہ طر و تفریک بایا و محمدت جفان ، حیات اللہ الفادی ، اختراص بن اختراص الم تحدید کا مقدد کے موان کے ہماؤ مادی الحری و احتراب کے ہماؤ مادی الحری و احداد کے المول کے ہماؤ مادی الحری و احتراب کی المول کے ہماؤ مادی الحری و احداد کے المول کی المحمد مادی المحداد کی المحداد کی المحداد کا مسبیل مادی الحری و احداد کی المحبیل المحداد کا مسبیل مادی الحداد کی المحداد کا

عظیم آبادی \_ دوندرتیارتی پعرفلام عیاس ، محدون مسکری ، تنجم این میرور ، مدیم متور ، متازمنی ، ترق العین حید ، باجره مسرور ، مدیم متور ، متازمتی ، میونت الگرسی دی مین الرحل ، قدرت الله شهاب ، صالحه عابر حین ، مهند ناخه ، ابراسیم این ، جیلان بانو و عیره بی -

### كرشن جندر

کی شخت چندی کی شہرت اورادلین مقبولیت ان کے دومانی انداز احساس اور دومانی طرز نگادش سے ہوتی تھی ۔ طلسم خیال ان کے افسانوں کا پہلے کچھ کھا اور بہت اچھا افسانوں کا پہلے کچھ کھا اور بہت اچھا لکھا۔ ان کے ناوی نظریں مبدمبر تبدیلی آتی گئی۔ وہ رومان سے تلخ حقائق زندگی کی طرف بڑھتے گئے ۔ اور اس ترتی پسندی سے بھی گھم ا

که کرش چند محا منانوں کے جھج محاس وقت نک شائع مہدتے ہیں یہ بیں۔ بیں ۔

طلسم خال نظارے، ہوائی تلے، محوی بی وری بنے، ٹو نے ہو کا اے ذری کے موثر بی کوری بنے، ٹو نے ہو کا اے ذری کے موثر بی اوری است نے موتی ہی، اونتا ہے اگے، ایک کرما ایک خنری اسمندردورے ، شکست کے بعد نئے علم ، میں انتظاد کروں کا : حراحیہ اصافے ایک مدید ، ایک بی ورائی کا دوست نہیں اسکا نے ایک بی کا دوست نہیں اسکا نے والی اللہ بی کا جا کا ہی ایک کا دوست نہیں اسکا نے والی اللہ دولی کا دوست نہیں سکل نے والی اللہ بی کا بی کا بی کا بی کا دوست نہیں سکل نے والی اللہ بی کا بی کا دوست نہیں سکل نے والی اللہ بی کا دوست نہیں سکل نے والی اللہ بی کا دوست نہیں اسکا نے وحوال پل ۔

اثریاج ان الخ حقائق پرمبی تعی اورانقلاب کی داعی تعی سفید مجدل میں جو با نمسی اورانقلاب کی داعی تعی سفید مجدل میں جو با نمسی میں جو با نکسی بہتے ہمنے تا نمید لئے ہمنی تعدیمی احداد میں بدل چھی تحدید میں اور مالات کے تحدیث ان سے احداس و انداز نظران کے جیسی نشیب وفراز نظر سر سے میں نشیب وفراز نظر سر سے میں نشیب وفراز نظر سر سے .

ان کے افیا نول میں مذبات کی شدت مزود اند صوری کے ساتھ گھوں کہ کا شدت مزود اند صوری کے ساتھ گھوں کہ کا مزندگی ا گھوں کہ اثر آخری نقش بدیا کرتی ہے ، مناظر فطرت ، مظام رندگی اور حقائن ذندگی تھے گھر ال سے احتراق سے اثر آخری ال مشرک کا در تا ہے کہ التحال کا منے والی المحال کے اللہ کا من کو اللہ کا من کو اللہ کا من کو اللہ کا من کو اللہ کا منہ دلا دہی ہے .

کرش چند؛ زیاده لکھنے والے آو ب ہیں ، مگر تبریلیوں کے با وجود
ان کامرکزی موضوع دانیا ن، قائم رہتا ہے۔ انہوں نے قدامے اور
نا ول بھی لکھے ، مگرشا بر بدائے غلط نہو گی کہ نا ول میں خصوصا اورا وسائی کی میں جبی وہ پریم چند تک نہیں پہنچے ۔ سبب اس کا یہ کہ پریم چند بمہدد دیوں
اور محبتوں کو مرکز باتے ہیں اوراس کے لئے دلوں کو آ ما دہ کرتے ہیں ۔
چنا نچہ آہت آہت دل ان کے ہم خیال بن جائے ہیں ۔ کرشن چندران سے
دیا دہ فور صور ت الکھتے ہیں ۔ اس میں زندگی بی ذیا دہ ہوتی ہے مگرشد ت
مذبات اوران کے اندر چیمی ہوئی تنی اندان کے لئے کہ کرتے پرا ما دہ کرتے
میر بات اوران کے اندر چیمی ابھارتی ہے ۔ دل اواس ہی نہیں موتا ۔
دندگی سے پہلے بہت کھ میک کرنے لگتا ہے ۔ اور وہ سہانی زندگی جس کے لئے سب
کے کرنے کی دیو س ملی ہے دہ ظلمنوں اور تا دمکیوں میں قدوب می جاتی ہے

پمریم کرشن دیندد ۱۹۳۵ کے بعد فا پیسب سے براے اف انگارم بد

### عصمت بيغتاني

هصمست جعنانی اید فاص ملقی بهت نیک نام مؤیں ین انہیں ہندوسٹا نی مسلمانوں مے گھروں کی پروہ دری کا منعدب تفولین ہوا الله سركام انبول في فوس كيا. حظيقت نكارى كي جوتحركب ترقى بند ادب نے اٹھا لُ تھی اس کا ایک بڑا کام معاشرت کے مروج ا خلاق کی تضیک ۔ ادر مخرب علا اس کے لئے کسی مرد ا منا نہ نواس سے زیادہ فاتون اعدالة الكارى مرودتهى عصمت في تنكى مفتت نكارى كا عق اداكرد يا وراس كعبد ليسي انهي عظيما منانه لكا دكاعز ازعطاموا. حفیفنت نیکاری بون می ایف کی بری نفالی مفہوم کے بیکس ایک مريط يرييني كرددا مل محروه ، غليظ ، ناياك اور للخ مقائق ووا معت كي انتخاب كي شروف موجاتى ب سينودمورى س اس كانترمف به Bordid اشباً ورمالتوں کی تصویرکشی ہے۔ منٹوا ورعصمسن دونوں اس انداز کی نواز کی کرتے ہیں ۔ حقیقت نگاری ایک خاص مدنک بین اسکرندگ سی سب کھ تھنے کے یا دجود بہت کھے چیا ابھی برتاب اس لن حقیقت تکاری ، مجموعی لحاظت بید اد ا مارسا اور ناکام مساکب ہے اور فاٹوا و عسمت دولؤں کے پہال تو یہ ایک انتفای اسم فيزم علوم بو أن سع . يون عصمت كاجز عيات نگادى اورمسورى

اله علمات في اف الول محموع وكليان جوس وصالى بالكين.

ماہونہ ہے ۔۔ اس وجہ سے انہیں فن سے مدبار میں بڑا مقام ملا ہے بگر فن سے لئے ذبان اور فلم کی جس نیم کی صرودت ہے افسوس ہے کڑھمت اس سے محوم ہیں۔

ملو

سعادت سن منٹو اردو مے شہور ترین اف ان تکادوں میں ہیں ان کی شہرت کا دارو ملائو اردو مے شہور ترین اف ان تکادوں می ہیں ان کی شہرت کا دارو ملائن ہیں ہے مگراس میں ان کی ایک فاص تدبیر میں کام کرتی رہی ہے۔ اہل الرائے کا خیال ہے کہ دہ گاہے گاہے ' چو تکا بینے والی چیزیں دکھ دیے سے حزیز اصولوں اور دوا تیوں کی تضمیک ہوتے تھے اور تعنی اس مقد مے ہی چلے ' اس سے ان کی شہرت ایک صورت ایک صورت میں ہیا ہوتی تھی میں ہیا ہوتی تھی۔ اس سے ان کی شہرت ایک صورت میں ہیا ہوتی تھی۔ ایرا ہوتی تھی۔ میں ہیا ہوتی تھی۔ میں ہیا ہوتی تھی۔ میں ہیا ہوتی تھی۔ میں ہیا ہوتی تھی۔

اس کے باوجود نمٹو نے جمدہ فئی نمو نے پیش سے ، بہت بوٹر کہا یاں محیس ، بڑ سے ناور شا ہکا رخلیق کے ، ان کی و پا شدا ورخلیق جو ہر سے انکا رنہیں کی و پا شدا ورخلیق جو ہر سے انکا رنہیں کی واسکنا کہ ان کے ولی بعض امجی چیزوں کے لئے محبست تھی ، انسانوں سے لئے مصوصا ۔ پا مال ، مجود مقبود اور ما ندہ نخاوق کے لئے ورو تھا۔ ان کا ایک بڑا موضوع طوا کھٹ سے ۔ انہوں نے اس مخلوق کی زندگی کی افسردہ اور محبور ما منٹوں کو کہدا س

اله ننو کے جوعے ، شمند اگوشت ، در نیج ادر درمیان ، (سوالی نشان) فالی بولی فالی در اید می الله می مالی دری فدائ.

طرح بیان کیا ہے کہ دل در د سے بھرا تاہے . طوا نعث کاموضوع ارد وہی کوئی میل وضوع نہیں محرف فونے اچنے ماص اندازاد یاس اور اپی جزئیات تکاری سے اس کا مرز نظرید ل دیا ہے .

خوی کرودی یتی کم وه اپنے د مانے کی عام دوا یتوں کے تیج سے وہی افلاق و مذمیب پر جملے د اور ان خوابیوں کے فلاف جلے جو وہ تعلیم یا فقہ طبقے کی پیدا کی ہوئی تصبی مگر تعلیم یا فقہ طبقہ دانستہ یا مصلحاً ان ذمے دادیوں سے خود کو در کی انداز گریم تنبی خوابی سے خود کو در کی انداز گریم تنبی خوابی بیدا ہوئی ان میں یہ لمبقہ برا بر کا بلکہ غالب شریب تعاد ان سب خوابیوں کا جو علاج سو چاکیا وہ عجب تھا۔ بینی جنجلا میٹ ، عفر ، تلنی اور پریشاں کو بی مالا نکہ ان میں ہے کوئی۔ مالا نکہ ان میں ہے کوئی۔ مالا نکہ ان میں ہے کوئی شے ان دکھوں کا دراوا نہ تھی۔

منٹونے ٹا یڈوائڈ کے انکشا فات سے کام لے کرواشگا ف منیں نکاری کی ۔

منٹو مے موضو عامت ایں اپنے دود کے تقریباً سبی مسائل موجود ہیں۔ وہ عوا امعولیات بی دلم پی لیتے رہیے. چوٹی چوٹی چوٹی باتوں ہیں ، کوئ نکتہ ، کوئی بات پدا کر لے کا الم بی فاص شوق د ہا۔ طر کے انداز ، ذبان کا معیٰ خیراستعال ، جزمیات کا تھا ہی طریق کار ، مکالمہ ، کرواروں کی گات بلا عوا میت ، تیزی اور طرادی ، شوخی ا ور تیکھا پن ، ایک فاص تم کی کلبیت ان کے ا ف الوں کی فعوصیت ہے۔

موسكيس يون ان كاورمرست ماهم محان برا فرات مسلم بي-

احدنديم قاسمي

احل نامیم قاسمی ۱۹۲۱ء سے پہلے ادر پام ۱۹ مے بعد دونوب ز مانوں میں نکھنے دیے ۔ زمانہ کی قید کا فحاظ رکھے بغیران سے کام میجوعی تظرو النص معلوم موا بحروه اين زمان كحثد يزرين تعصبات س مناً تربونے ہوئے می احدال ، فائمت اورمیان ددی اختیاد کرسکے ہیں۔ وہ بیج که تندی سے زیادہ موضوع کی اندرونی کشش اور بیان کی اندرونی تاثیر یرا عتقا در کھتے معلی ہوتے ہیں۔ شہرمیت کے با وجود ویہانی معصومیت اورنرم مكرسفيد وأواز ، سغيده مكرول فانداز بان ان كافاصه ع -وہ شاع میں اس سے قدر آ ان کی نثر شعریت کی ماشنی سے ہوتے ہے جومبي ميي ن واضطاب كى دا دواربن ما تنسب شهري زندگا كى عكاسى مي كنت مي مگردا مبدرسگه بدتي ك طرح وه ديها تى ندندگى كے بهرمصوريس ان سے ایجیں ا بے نیزی می آ ما تی ہے مگر حققت نکالانداستی کے ساتھ نری ان کامعول ہے۔ دیہات کی رنگار نگ دنیا اس کے تنو مات اس کی دلجیدیاں ، اس کی بوالعجبیاں ۔۔۔۔۔ سبان کے انانے میں ملکہ یا قابی \_\_\_\_ اوراف اے کے قدر قاموضوع عشق ومب کے ساتھ مل کرایا ایک فاص نقش قائم کرتی ہیں۔ ان سے ف وات سے ا منانے مبی دروان انیت سے لبریزیں دعبیا کرائے ذکرآئے گا)

ترقی پندا دربول نی جوچندا فراد مسلک کی انتقامت کے با وجد توازن وا عندال کا دامن ہیشہ تعاہے رہے۔ ان بی ندیم کا مرتب ملند ہے۔

ان محملا وه ابندرنا تهداشک ، جا ت الدانفاری ، واجند کی بیتی ، بندی ، نظام عباس ، مبورت کی بیس جن کواس دورس بری فهرت ماصل بودت می و درس بری فهرت ای ماصل بودت . کیدا ورنوگ می فهرت بحدافق می قریب محمد کرم درستان منطق می می مدید تبدیل مقتبم بوگیا اعد ماحول ، مالات ، فضا اور تعاضون می مشدید تبدیل دونیا بوگی . جس کے تحت ا فشاف نے کے انداز می بدل محت ۔ جبیا کر ایم بیا ن بوگی ۔

## اضانه ۱۹۲۶ء کے بعد

مجمع کی اعتبار سے بہنا غلط نہوگا کتھیم ملک سے بعد الدو
افناد (۱۹۳۲ مے بعد کے اف نے سے مقابلے بیں) کم ورد ہا۔ بہن جے بعد
کریا نے افنا نہ نگاد ابھی موجود شے مگر نیاا فنا نہ کچہ بھی بیا ہی رہا۔ عصمت
کرفن چند د کا حدد دستگھ بیدی ' آپند نا تھ اشک ' جا ت الٹر انساری
اور چند سال تک فنو ، بھر غلام عباس ، بدونت سنگھ آ آزا داود و سر
کری نی اور پالے دکھنے والے اس دور می بھی دکھتے ہی د ہے مگر ۲۳ اور کی
بعد سے ۲۵ اور پالے دکھنے والے اس دور می بھی دکھتے ہی د ہے مگر ۲۳ اور کے
بعد سے ۲۵ اور نا نہ نگار به 19 و سے پہلے آسان شہرت کے ساد سین چھے
تھے ان بھی سے کرمشن چند ، احد ندیم اور فنٹو بعد میں بھی خلصے سرگرم
تر ہے مگر یا تی صفرات ہے اس نما تھیں یا تو کم دکھا یا ایم افسالے میں نہیں

کے۔ تاہم علی میاس سین نے \* رحیم بابا " اور " مل پری" مجنول نے " تنہائی " بیدی نے \* الجنتی " اور حیات الله نے \* ماں اور بی سی ادر " شکر میزاد آنکھیں " اور غلام عباس نے " آوور کوٹ "مدین کہانیال آود کو اس دور میں میں دیں عصمت چنتا ئی کا \* چوشی کا جوڑا " مبی ال کے ایدو کو اس دور میں میما ماتا ہے۔ کے ایسے افسالوں یہ میما ماتا ہے۔

اس دورس نادل کاطری افادی فیا دات سے تأثر موار چانچہ دیس معلط سے کھے متن اف نظار عدم توازن کا شکاد ہو گئے۔ تاہم اس معلط سے کھے متن ات بی ہیں۔ ان ہیں کرشن چندر کا افازہ پشاور اکر پرس ہہت شہرت رکھنا ہے مگر متازم برس کا اور محدص مسکری دونوں نے اس مرا عنزامن کیا ہے۔ البتہ قدرت النرشہاب کا طویل افاز " یا ف لا من اکر رضلوص دونوں کے ا متباد سے اددوا فیانوں میں فاص مقام ماصل کرنے کا متن ہے۔ کرشن چندر کا ایک طویل افانہ مہم وحتی ہی سے مصہور ہوا اگر جہ اب مجموعی کی ظاسے کرشن چندر کا فن اضملال وا کھا ط

ام ۱۹ و کے بعد افسانے کا دور منٹو کے تی ہیں اس کے مفید ہا ۔ مواکر وہ طامت ونفرین کے زود دادھلوں کا مقا برکر ہے، قدر نے تخذی ا کے انداز میں سلمنے آچکے طبعے اس کئے اب اُن کے مصلحان '' رایقول ا بعض بیرے تمدان ، جوش نے توازن دا متیا طری لاہیں پائتھیں ۔ جنانچہ منس کا موضوع مجی اب ان کے افسا نوں میں قدر تی معلوم ہونے لگا تھا اس ہیں اختعال انگیری اور لذت پہر تی ہے آٹاد کم ہو گئے تھے اب بن ان کا مساک فاص دتھا ۔ بلکہ اُن کے فن کا قدرتی عضر بن چکا تھا۔ ان کے

> قضانے تھا ہیں چاہاخراب بادہ الفت طقط خراب مکھابس زمیں سکا تلم آسگے

ارب الحدمل منائيم فاسمى إ أن كافن تقيم كے بعدا ورمي ميكا، فنادات كے درد ناك جوا درف نے آن كے احاس كو شديد طور برينا قركيا. اسى احساس نے آن كى افسانوى تخليقات بى رواں دواں ہوكر آن كے افسانوں كے من كود د بالاكيا، پرميشر سنگه " انا بنت كا ايك اہم ترجان ہے ضمروارى ، عنده اور شرافت قاسى كا شخصيت كے يمنوں عنا صراف كا شاعى احدا هذا نے بي شاياں بي ، الحداث " اور محدد اسا" بي بى بى انسان دوسى كافيد رخوب ابحادا ہے ۔ احد رئيس فانه " بي زندگى كى صورى خوب همثائی می بدانے اور کا میاب نغیات نگادیں اہتجال سے نفیات اور منبیات کا علی مطالوکیا ہے اور اس سے اپنے افنانوں میں نفیات اور اس سے اپنے افنانوں میں خوب کام بیائے۔ بہنٹوسے اس معن ہیں متناف رہے کوشش کی گرمتازمنی نے انتقام یا جہسی اصلاح کے لئے استعال کرنے کی کوشش کی گرمتازمنی نے اُن سے زیادہ مبنی نگاری کرنے کے یا وجود اس کوئن اور علم کی حد کے اندید مرکم دور میں میں میکھتے رہے ۔ اس زمانے کی تخلیقا میں میں میں میں اور مواد دومیاسوی اس میں جنری انہوں نے میں کیں۔

إلكل نع ا خباز نكارول ين بن كانام الى دويس جيكا ا اشفاق احد، اے میڈا درا تظارسین کا تذکر ہ کرنا ضرور کی ہے ۔ ان بین اشعا ت احد نے شفقنون کی مصوری سے نے رجن کی وسعت میں مال، بیری اسے اطالم ، تیم اور عام ہے کئی میں ساما تے میں ) انفادی المیاز پدا کرایا ہے میں کے مؤفرينو نے ، گواريا " اور \* بّاشے " کی صورست بي بي ہوتے ہيں . ليصير ك مجوع منزل منزل " اور " كي يادي كي النو " مل جل افعات بي -• فزال كاكيت " اور و زرد كلاب " قارسين كي صلفول مي بهت بسند ك محة يدات كاداغ "كليون يرابركر لي والى مخلوق كى الخيول اوروليدي كاعجيب وغربيبرق بداسي ميدك مار الك كربكس فواب الود روان فغا ميونهي اس بي جزئيات كى وا تعيت الدحيقت كانقش كهرا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ انتظار سین میں منہوں نے اپنے علاقا کی نگ میں ان ان تکاری کی ہے بھر عام خیال کے مطابق اف ان سے زیادہ ان كابك ديورا و سابوسين و درس اس دورس ان كا ماص چيز بد ان كا واساق انداز بیان فلوص اور سادگی کے شایاں نظوش رکھتا ہے۔ ان سنے

العده مرزا دیب کا ۱ مائی بیمانان م بی کرداد نگاری کا ایک ایمانون بدیول مرزا دیب محرانورد کے دومانوں اوراٹ انوں کے ندیعے ایک مقام حاصل کرچکے میں اسی طرح شوکت مدیقی کا متیرا آدی م بی نظرانداز نہیں کیا حاسکتا ۔

مجوعی طوربرا فسانه محارول کی دونون نسلین جو ۱۹۱۶ء کے بود مرکرم ليق دين الف ليف واتر عين المي الك المي كزورى بن مبلا معلوم موقي بن يم ١٩ سي بيلے كے ادب توزمنى افتحال ادر تعكاوت ي اور م ١٩ ا ك بير كے دكھنے والے ياس وحوال كے لئے احاس بيد ان بي سے اول الذكر كے المنحلال كاباعث يربع كران كااف ذحق احول مي جيكاتها سياسي مالات كعبدل جانے سے دہ ماحول بى نظروں سے او صل ہوگيا . نى زندى اورانقل کی دیوٹ (سیامی، معاشی اور مجلسی مینوں اعتبارسے) یہ ۱۹ وکے بعدا پنے سانع السيال مى الد الدون على المركز الراكثر العلى شكست كي وازن من اوریاس واطعمال کا شکارموعے اس طرح افیانداس پرجوش تحریب سے مروم ہو گیاجی سے عم 19 وسے پہلے اس توا مائی مانتی اس کا تیجہ یہ ہوا کہ افيا نري ريمس ادبي مشغل بن كى ، أس كے بيميكون انقلاب الكيزنظرية كادفواندما . چنانچداكثرا فنانے كوياتفري كها ميان بي ، وه ندر كى كے ابم جميق اور غاً يتول كے احساساتي اشاريئنس رہے . يصور تحال كا توتر تى بدند تحركب كے زوال سے پدا ہون اور كھ سياسيات كے بدلے ہو تے داوير ہائے نظرت اس كااثر بالكل تن تحف والون بريمي برا وريد في في والي تواس المُشَادوامنى لال كرساسة بالكل يُزمروه بوكريه محتة. اجعا ف المشاهد برماية كي بغيري الكمام سكا الديدوية ي منك الدافرية مدات الالانفا.

باای مداس دود کا دنیا نه بالکل بے روح می نہیں۔ کھی ان محصروا ہے لوف بي جرابي مل سعيد أن كاتش دل اخرده تومون منز الكل مجى نہیں ۔ یرب نوگ مقعدی تھے اور ابھی ٹک ان کی عَامَیں اُن کے ساحظہر شلافوا جدعياس بإجره مسرور فديج ستور وبندرنا تع اورغلام عياس وفیرہ جانی دواتوں پرمالات کی تبریلی کے با وجود قائم ہیں اس طرح کھے نئے لکھنے والكيمي بي جوفاص فايول ك يؤمر كم كاربي مكر عام حيثيت س مبيدتم سھنے والوں می المقصدیت مایاں موتی عادی ہے . البتہ بصرور مے کرمیہ اف ان نکارمقامی ضرور تو س اور ملحی تهذیبی روایات سے کچھ لیا دہ ممدردی كرنے بكے ہيں ان اضا نه نكارول كاير رويمستحسن ا ورقابل تدريع مكان کے اس رجان کوہی شبت رجان نہیں کہاما سکتا کرونکہ ان کے سامنے ہی كونى واضح نصدب العبين نهي ا وركسى واضح نصرب العين كى عدم موجود كي مي الحرص وه يران صنجلام ف اورتلى تونهي دبى مكر دبنى ناتسود كى باطينانى ا وربي نقيني اب بھي جمال مون مے.

شوکت صدیقی اور فلیل احد کے اضاف ای براکرب واضحلال اوراحساس تنہائی پایاج تا ہے۔ یہی چنرضر الدین کے اضاف لاہ ہے ، اوراحساس تنہائی پایاج تا ہے۔ یہی چنرضر الدین کے اضاف اوراضات احد کے حس کا سب جبنی ناآسو دگی ہے ، اور عظیم ، دیو ندلاسرا دراضات احد کے سے بہاں کچے خاتیں ہی متاثر موجا تے ہیں اس کے علاوہ یہ جب مسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کا اصافہ کچیلے دور کی ہم گر اوراکہ کی احتمام کہ نے لگ ہے اور کہ کی احتمام کہ نے لگ ہے اور ایک کی طاحت اس کے دور کی میزاتی دنیا کا احتمام کہ نے لگ ہے اور ایک کی طاحت اس سے فرد کی مین نہیں ہوا۔ اچھا ہی ہوا جمیون کے اجماع فرد کو نظرانداز کردیتا ہے اس سے فرد کی مین نہیں ہوسکتا۔

خلصہ یکراس دورمی اصا مذکاروں کی نہیں گرا علی درجے کے منافل کی تعدید ہے۔ اس صورت مال کا ایک سبب شدیدہ بول کا کمن کا تعداد مہرت کم ہے ۔ اس صورت مال کا ایک سبب شدیدہ بول کا کمنعت ہے اور دوسراسیب وہ برخینی اورم جودیت ہے جواس وقت عام سکی اور ادبی فضایر طاری ہے ۔ بھر ہے زما ذسکون واعتدال کا دور ہے ، جواف انے کی فطرت کے بے ثنا ید ناسازگار ہے۔

## ناول

اس عبر کانا ول بظام دوا دوارم براتشیم موتا به بینی ۱۹۳۷ء پهر افد ۱۳ م ۱۹۳۹ء بهر افد ۱۳ م ۱۹۳۹ء بهر افد ۱۳ م ۱۹۳۹ء به ۱۹۳۵ و ۱۹۳۹ء به ۱۹۳۵ و ۱۳ می اساس پر افرون که در بیرا از افرای ناولول نفری الساس بر افرای ناولول نفری الساس با ۱۹۳۵ و که بعد کیم الساس باد می ۱۹۳۵ و که بعد کیم میسی اول اور شخصیاتی یا دا فلیاتی ناول ساخت تر افرای ایسی می ناول احد می بهرت ادر اساس تاریخی ناول بی بهرت مقبول بیر.

۱۹۳۵ کے بعداردوا دب میں جونئی تحرکے بنودارجوئ اس کا اثر ماول خیمبی قبول کیا۔

یہے بنا آڈھنچوری نے پھرقاضی عبدالغفار نے معاشرہ کی ہرکون عفسا میں ابنی انتہاپ نداز دورانی تحریروں سے داور نا دلوں سے ہجرہاں ہل پدرا کاتھی مرزاسجد نے نئے نہا ہے کے نوج انوں کومتوازن ا ندازیس نئے ماحول یں دکھار اُندگی کا ایک ٹیا در دکھایا تھا۔ اس کے بعد ایک فاص شعدی اندازی اردو سے نے کا ول نے بچیم چندوی و کے داستے پر مل کر گراست مخلف طرح کی زندگی (ای کلنے اور زشت خصوصیات کے ساتھ) دکھائی۔

سجاد ظہر از تی بند تورک کے انہوں ہیں انہوں نے اندن کی ایک دان انہاں ہیں۔ انہوں نے اندن کی ایک دان انہاں انہاں ا ایک دان میں مقیقت مال انفیات اسمی ومکا کم افعاد العماظ کا واقع کی دکھایا ہے۔ اس میں زور مجانی پر سے در کھنا کی مفروضیت پر سے سے نے اول کا نشان اول ہے۔

اس سلک سے دوسرے نا ول نگار اوپندنا تھا شک، عصمت چنآئی امضار ناصری اخر اورمیزی اورکرشن چندیہ ہے۔

ان كيمتوازى كبس بم ربك اوركبس منلف ذا ويد س معضط العلى عباس مين عزيزا حدا فضل فق قريش احد قرة العين حدر بي.

ان کے علاوہ تھیسی دام ہوری 'نجم الدین شکیسب ' انتتیا ت صیب تریشی' طفر ویشی ' سیم احد علی ' خواج محد شفیع ' دکسی احد عنی ' اے ۔ آد ۔ خاتون ' ابوسعید ویشی' احد نا دو قی ا ور عادل دست برسی ۔

"ارتی اسلای ناول بیخنے والے زئیس احد صحفی دست بداختر ندوی اسیم عجازی ایم اسلم بہد اسے حمیدا ورائن طارحدین معاشری نا ول شکارس اور شوکت تعانوی مزاحیدا ندازی بیخنے والے بہد جی ب المدیا واضلی زندگی کی مصور مہید ، فرکورہ بالا کے علا وہ شوکت صدیقی ، صادق حسین ، فائم مبین ، صالح عام جسین ، فریج مستود ، جسلہ باشی ماکن جال اور العلامت فائم مہیں ۔

#### الم ناول نگار

جیسکگرباربار مذکور بود ۱۹۳۱ کا ۱۹۲۸ کا دماند کا ول سے زیادہ
ا فسانے کا تھا ، اس میں اچھے ناول کم ساسے آئے۔ ٹواکٹرا حسن فاروقی کا خیال ہے کہ صعب چندا ور دی کا دکرا گئے کہ گئی کا میں دو قصعب خیرا مدرون کا ذکرا گئے کہ گئی کا میں دو قصعب چندا ور دیت ہیں۔ میں میں اوران کے ناول نیکار قرار ہے ہیں ہیں اوران کے ناول نیمی کئی کو مہن واین ، قرار دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور برفنی عولیا بی کے مسلک کو نہیں مانا، اعلیٰ فن کی مال میں زندگی کی افعال میں زندگی کی افعال میں زندگی کی اوران تھا مانا یال ہے اوراسی نیا در چصمت کے مسلک اور لصب العین میں افتال نے بادر اسی نیا در چصمت کے مسلک اور لصب العین کی افتال نے بادر اسی نیا در چصمت کے مسلک اور لصب العین کی افتال کی جاتا ہے ۔ مدور کی کے در افتال سے کا حال کی اوران کی کا خاسے کا حیاب ہی زاد انسان کی میں بیا در نواز کا در نواز کی کی اوران کی کا خاسے کا حیاب ہی زاد انسان کی جاتا ہی کا عیب نظار نداز نہیں کیا جاسکا۔

اگردیم ۱۹ سے به ۱۹ کے کا دار ان ان کے کا دور شباب تھا تو یہ ۱۹ میں بھے بعد کا زمانہ فا ول کی مقبولیت کا دور ہے۔ چانچ مِتنے فا ول اس زمانے میں بھے گئے ادروبی اس سے قبل بھی زیکھے گئے ہوں گے۔ بہ میں جہ کر ان فاولوں کی قدروقیمت کے بارے بی نقا دول کی لا کے بیں اختلات ہے بھر اختلات ہے بھر افتلات برائی گئان تو ہم گرفتفاق بالات برائی گئان تا وہر گئی ہوگ ہے کہ اس معدس ہے کہ اس معدس ہے کہ اس معدس ہے دوق سے بھر اشاکر تا ہے ایم ۱۹ می بور کے دوق سے بھر اشاکر تا ہے ایم ۱۹ می بور کے دوق سے بھر اشاکر تا ہے ایم ۱۹ می بور کے فاظ سے فاصا تن عے جمگر سب سے بڑے موضی کے فاظ سے فاصا تن عے جمگر سب سے بڑے موضی کے فاظ سے فاصا تن عے جمگر سب سے بڑے موضی کے دوی سے ناوات کے فاول قوات ۔ ان میں سے ناوات کے فاول قوات ۔ ان میں سے ناوات کے فاول قوات کے فاول قوات ۔ ان میں سے ناوات کے فاول قوات ۔ ان میں سے ناوات کے فاول قوات کے فاول قوات ۔ ان میں سے ناوات کے فاول قوات کی فاول قوات کے فاول کے

یه ۱۹ کے دناوات وحوادث سے متعلق میں اور تاریخی تا ول ان نتے احساسات کے رہون احساسات کے رہون احساسات کے رہون احساس میں احسان میں احساس کے رہون اور اسلامی فاول میں ہیں۔ اسلامی خاور اس کے ماشرہ کی فلک سے معاشرہ کی فلک سے دون کے لئے اس دو کو احتیار کی ماشرہ کی فلک سے دون کے لئے اس دو کو احتیار کی اور سالامی نا ول بڑی کثر سے دی گئے مگلان دو موضوع در کے علاقہ کی اور ان ایس کے میں اخلاقی اور نقسیاتی نا ول بھی دیکھے گئے مگلان دو موضوع در کے علاقہ کی اور ان اس کے دون کے انتہاں دونے کے میں اخلاقی اور نقسیاتی نا ول بھی دیکھے گئے۔

ف دات كيموضوع برزسي احد حبنري دشياخ زدوى نسيم جازى أيراكم اورهسی دام بودی نے ماول تکھاورتا دبی اول نگادوں پر کسی احد معفری رشداختر ندوی اونسیم جازی کے ناول بہت مقبول ہوئے۔ ما طورت بر ہاجا سکنا سیم کم فسا دابت كي أول فن لحاظ ب معيارى تخليقات ثابت تهي بيرة احدان مي ليش خصد بيان اور فيرمعتدل احساسات كاب جامفا مرد بولب بقول شخص فساوات کے نا ول انسابیت کے داغوں کی ناکش کے سوا کی نہیں اس کے طاوہ ان کا وضوع وقى اوران كااثر ملدزائل بوملن والاستام انانيت المسلك منظر ماودان تحریروں کے بیچے در دمندی کام کردہی ہے۔ بہرمال پر گمٹ دہ انسان کی بازانی بإجتجوى ايك كوشش ضرور ع الرمية فدر في طود يدان سي كيدما سب وارى بى معجو اعلى انساى اورآفاتى ملح نطري متصاوم بداير. اللم كاناول رقص البير، بند نا ولون ميكه ماصل كمنا مكراس بي عمده صورى كريف كرت مصنف دفعتا بهيانيت كا شكادموجا البعددا اندساكركا اقدل السان ركيام قدر ينبتر ج مركراس مومنوع بقلم اٹھانے سے بعداس کی فروری جزئیات کونا ول نگا داس نے ترک کرتا گیاہے کوف اقا كالثرزياده كمبارم ومكراس فيك مقصدى فاطراول عكارف ايضاول كي المنقوش ببت وسيدا ورناقص چوارديني يرم بودى كأدور بدا ماحول والتو الهادات سعددكا

ہے ، قریح وکھ وہرمے وکھون کی داہ ہیں مائیل ہیں۔ وورکی بات اب نوگوں کے لئے نکھا بل منہ ہے ۔

تاریخی اول کی مالت ان سے بہتر ہے تگریہاں بی تبغی رجا است اکر قالب و محیط بی بچر موام بی تقبیلی رجا است اکر قالب و محیط بی بچر موام بی تقبیل محیط بی بھر موام بی تقبیل محیط بی بھر موام بی با در سے بہار کے باد بی اول نگار تاریخی واقعات ، اسلامی احساسات اور عشقیہ جذبات کی ترکیب کے وقت عمیہ عجیب مشت کا سے وہ وہ بھر کے بیان اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کی کوئی واض مشکل خوان اول جو کہ اسلامی معاشرہ کی کوئی واض مشکل خوان اول محلم بھی ایسا محل کے این دوال الحرا " محلم علی" سراجے جانے دمن میں اور نسیم جانے کے قابل اول بھی اور کسری " سابقہ کوششوں پراہم اضافہ ہے۔ میں اور کسری " سابقہ کوششوں پراہم اضافہ ہے۔

فی کی افاط ساف اولوں کے بالے میں چودا کے بی رقمی کو کو یا از سرنوزندہ کم کو کی گئی جا کے رکمی جا سکتی ہے گئی ہی کے شک نہم کا اول تکاروں نے ناول کی صنف کو کو یا از سرنوزندہ کیا اورا کندہ کی ترق کے لئے داستہ جواز کیا۔ اس کے علا وہ ان ناول نگاروں نے سوا سے بہتے کیا دیا تا میں تھی مقاصد کو لینے منظر کھا آور یہ بینی ایک مثبت خرم ہے جو قابل توریف ہے ۔ ف اوا تھے ناولوں کے حق میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کو ان کی تحریب فدرتی اوران کے تھے والوں کو فلوس اور ورد مندی سے منصف ہونے کا تیا ز ضرور حاصل ہے شک کرتے کی کو خلوص اور ورد مندی سے منصف ہونے کا تیا ز ضرور حاصل ہے شک کرتے کی کی تا اس میں ہیں گئم شدہ السان کی میں تا میں ہیں گئم شدہ السان کے تیم کو منصف العین ہے۔

ای طرح ایک اسلامی معاشو کی شکیل لوبھی عوام کے تقبول نریں عدادر کی ہوا کہ اسلامی معاشو کی شکیل لوبھی عوام کے می پیلی عاد ہے جیر محصن اس وجہ سے تعکولیا نہیں جا سکتا کر برزندگی یا سیاست کے عیض دوسر نظرایت سے خلف ہے "ادی فی اول گاروں کے علق بھی کہا جا اسکا ہے کان ہے ۔ بیٹر نے فتر اور محد علی طبیب و خیوسے اسمے ہی قدم رکھا ہے اور تا ایخ کاول کے فن کی لیغ اسلاف سے زیادہ پاسلادی کی ہے ، ان سب باتوں کے علاوہ بیڈا گروہ صرف بھنی بیان برانصاد نہیں رکھتا بلکہ اول میں اس کی توجہ نا ولیت کے عناصر بھرت ہی ہے۔ ہے۔ ایٹ میش رووں سے زیادہ ابہت نہ یا دہ .

ناولون كى ان متمول كے ملاوہ اس دورس معاشرتى نفسياتى اور على ناول مى تكھے گئے ان كے تكھنے والوں سى قرق العين حيدا عزيز احدا احسن فاروتى ، كرش جندراور جواب كى الميان ان كے علادہ الے عيد انتظار مين اوران كے باور بالو كے دفاروقى عائشہ جال فاطر بن نربيدہ فاتون اور محود طرزى دي فرجى بى .

توده ادوی عصیبان ماحدی رابیده و در و دورو و درور و به به این است و است اور اس

پر صنے والا سوچنے لگتا ہے کہ ان کی ناول نگاری کا مقصدا ولاس کی غایت کیاہے اس سوال کا جواب آن کے ناولوں سے بہیں مذا ججاب اقیاد علی اناول اندھ انواب تحلیل تعلیم کا ایک کا میاب کوشش ہے ۔ نفس ان ان کے باطئ حوامل کی ساخر ساق ایک علم بھی ہے اور ایک کہانی کے دنگ بی ڈھالنے کا فن ہمارے بہاں ابھی عام نہیں شاؤ ہے ۔ جاتب نے علم وفئ کے اس استراج سے فن اور علم دونوں کو وسعت دی ہے ۔ ڈاکٹر احن فار دقی کا ناول شام اور می سکتیک اور مصوری کا اچھا مظام و میت کہ تا دار ہے ہو بہار اور کو ان کے ان اور کا دونوں کو فظام و میت کے اور اور کا دونوں کی گذر ہے ، جبیل اور کنول ، ہے بہار اور کنول ، ہم بہار آئی "ونی و دونوں کی کا دیا ہے ترین جزید جمید دونوں کی کا دول ہے ترین جزید جمید کے نا ولوں ایس روانی کا دیا تیت اور حقیقت بدید ان مصوری کی آئیزش ہے ۔ اس چیر کے نا ولوں ایس روانی کا دار ہے میں را کی مدودی ہے ۔ اس چیر نے انہیں مقول ناول نگار فینے میں را کی مدودی ہے ۔

پرانے کھنے والوں بر کرشن چندا نے نا دلوں ( خوفان کی کلباں ، حکصیت علیے اور آسان دوش ہے ) میں فکست کی طعمے نے سے ہے اس اور قدم اس بھی کرشن چندہ کا اور آسان دوش ہے اس میں اگر چاہ ہے کہ کا میں فلاس اور فن آشنا نی کہ دولت اس صنف کی مدود کو کشا وہ تربا ہے ہیں گرانی جیسے اس اس ہے ہیں گرانی جیسے اسباب ان ہے لئے مالع نا بت مور ہے ہیں بہر صورت اول شکاد استفادہ و مطالعہ کی جم میں سرگرم کا دہیں۔ اور ناول می موجودہ سرائے کو دیچہ کراس سے مطالعہ کی جم میں سرگرم کا دہیں۔ اور ناول می موجودہ سرائے کو دیچہ کراس سے منتقبل کے تعلق پر احمد ہونا ہے۔ بشر طیکہ شقید اپنے نشد داور مستقبل کے تعلق پر احمد ہے میں فدر رے فری برشنے پر آنادہ موقباً ہے۔ سی تعرب نا مدہ موقباً ہے۔

طرامكا

41914 کے لید

ما ول ۱ افناندا ورشاع ی محاملاده اس زمانی می فودا مع کفن کوہی ایک فاص شعیمی قابل و کرتر قی نصیب بون. بیشعد ریدیان دراے کلیے۔ اسقم مے وادوں اور عام متعارف وراموں کی تکنیک میں بہت سے اموری الف بي شُلُ اختصارُ اورآنكھول كاكام كانوں سے لينا دانتھال سن كاعلى عرض اس تقرمیں یک باب با ایکانی تشیوں کارواج زبایہ موام گرطویل ڈراموں سے اعتبار بدودى بدشمت ى راسيج كے احيا اور وراما نگارى كے فروغ كا مساس فرد د با اورن كاصول اور تا يرح كى طرف خاصى توج بهوئى اوراكري اس سليليس بد المياز على اج الميسعوون اديب تحشرت رحاني اصغرب فراكر كاي اورمسني فوق دوزر کے اچے اچے مضاین اور کھرکتابی میں شائع ہوئیں بگرامل سدان ایکانی دراموں نے تیفیے میں دم فررا مے سے لئے برجش کام کر نے والول میں قرادیہ كأنام فاصطويت ايال عراجن كفتصردامول تقين مجوع دابوا ورقالين ، آسوا ورسايے اورستون وغيره اس رصي شائع بوت مرزا اوبي كالبك كالميا الملام متدكار ولامائ ادبي بتنفير إسكنام مرلاادبب اصلافنا فنانه كارسي مكروه ولامائ مواقع كصتفل جومنيه بي. ايكانى كومقبول بنانے والول بي انكا براحصه بدان ورامون كعلاوه عائدكا ولا ما ويكيزهان ١٠ ورزندك كي تلاش ابدناتها شك كالون شهاب كالمرخ فية مأوبدا قبال كالآت كهدكا "متياناس" شابراحد كامترج دلاما" دم چيخ اوراصغرب كا مجوليديان كافي مفيول مو يا دران كوا يع دوامول كى صفي ركما جاسكا جدان كعلاده ،

عشرت دحانی مجودنظامی انتصارسین مشوکت تمانوی خمو آنگابابر انعادامی دفیع بیر رحان مذنب جیلانی بانو ناصهمی مکالی احمایشوی اودانودی و خیمی انچھ شری فداے بیش محت بحشرت دحانی کا خویل فحیط ما کال قلعہ کی ایک شام " لاکن ذکر ہے ۔

مزاحیه آدب اور ایک فاص نم ک انشائیه نگاری می رشیر صدیقی کولنده قال ماس ب اجن کے لم سے اردو مزاح و خلافت کو توانا کی نصیب مہوں کے وہ اس دوریں ۱۰۰۰ بمی مصروب تحدیر رہے برکیا کیا ذکیا '' آن کی کا میاب تحریر ہے اجس میں وہ اپنی پراق دوایات پر قائم نظرا ہے ہیں۔

اردومی نت اوا دب کا دشتہ کا اے دورزیر بحث میں مزاح آ میزاد بی کام کا دواج عام ہے ۔ الہلال کے دستہ کل اور ذمیندار کے فکا بات کے بعد افقلابی افکار دحوادث اورامروزی و ف و مکایت کوفاص مقبولیت ماکس مونی اس شعبی سالک اور سرت کاشمیری کے بعداب احدیثیم قاسمی دامروزی انتظار سبن در شرق اورا صان بی اے دکومتان ) کے کالم بیند کئے جائے ہیں۔ جنگ کے کالم نوئس ابرامیم طبس کی تحریروں من ماصی نشتریت ہوتی ہے م ش دنوائے وقت ) کے سیاسی مصری می شوق سے کے معے جاتے ہیں۔

اس کتابی بی آدبی در اگر مکن نظامی نفاه بی نے اس بحث کودانسته خارج دکھا ہے گئی یہ داقعہ ہے کہ المائی مفتد واریا پذرہ دوندہ ادبی دسائل اور اور کی خیرعولی فدرت انجام دے دیے ہی بہالیوں اب بندہ وگیاہے نیزگ فیال، نیا دور نفتوش، ماہ نو، ادب لطیف، ادبی دنیا، میپ، فنون، ادد دامر اور اق کے علاوہ تندیل دلامور) چان دلامور) لامور (لامور) وطن داور اور دروس برج باکتان بی اور جامد، فکرونظ ادد وادب ندیم، میان دروس برج باکتان بی ادبوں کے دبیا دواقع بدیا کرد سے ہیں۔ موادف، معاصرو بی و مندوستان میں ادبوں کے دبیا ہواقع بدیا کرد ہے ہیں۔

بوں تواس دا نے بی اکثر فتا دخود کو تر فی پندول کے نیرے بیسٹامل کرنے کے الدومندنظ استے بین موصی عنوں میں ترقی پندنقادوں بی ایکو کی اور ا درامتشام مین می نامهای بس شروع شروع بس سیاد طهر را حرطی اخترسین ما سخه دری وزیزا حدا اور بعدس عی سردا وجعزی مشارحین و دانش مداهیها ود چندد وسری نقاد اس زمرے میں شامل ہوئے اور محصے دے .

په ۱۹ ای قرب قرب اردو تنقید کا ده انداز دو ۱۹ سام ۱۹ سے بعد مارکی الد غیرارسی نقاد ول نے دائج کیا این ایم مشروه صابطے کی حیثیت افتیار کرچکاتھا میں میں جب کہ خالص مارس تقید جس کے عمروار بجا دام ہی احد علی افرائس شدت مجنوں گورکھ پوری اور احد الله بی ایم الله میں تھے ابنی اسلی شدت معنوی تھی تاہم اوب اور زندگی اجتماعیت اورافا دیت ، حقیقت وواقعیت کے اصولوں کو اب عام طور سے مام لینے تھے۔ چنانچر دشیر صد لین افراق الرق الم الله میں امرور صلاح الدین احد وقا وقلی می درسی میں واقع الرق الرق الرق الم الله وقی وقلی سے کام الله طرز تنقید کے پیروی ان نبیا وی اصولوں سے کام الله طرز تنقید کے پیروی ان نبیا وی اصولوں سے کام الله طرز تنقید کے پیروی ان نبیا وی اصولوں سے کمی ذمی طرح صرور فائدہ اٹھ اللہ طرز تنقید کے پیروی ان ان نبیا وی اصولوں سے کام الله حد سے ان کے علاوہ میا ہی جی بی تن کی تقید کی ذمی طرح صرور فائدہ اٹھ اللہ درسی نظم میں انایاں ہے۔

۱۹۲۸ کے بدرکازمانہ ریا تی ادب کی طرح ، شنتیس می عندال ومفاء كانانه ب احدايك لحاظ ستنقيرى فكرس وه توازن اورسكون تظر وليداج ادبىمطالعه كى نيادى شرطب. يهي بركراس دورس ووتنقيدى بنگام خيرى كمنظرات عجس كفي تنيع كمورير كبث دمباحثه اورماظ ووميا ولفطوري المالكي فاموش تقدى كام استى سے بتدری مارى دار تقد كارنگ بسياى وك كى با ئے على وا دنى مدول تك محدود مونا نظر وائے .اس دور مي كاسيكاد كے مطالعها دوق مي يهل ك مقابري ترقى يديموا يراف شرايس ميرا ورغالب كى طرف بى خاص توجه بهونى إله ا قبال كالوضوع بى خاص طورسيم كرتوجه بالهابه اس كے علاوہ اصناف دشلاً عزل تنفئ مرشد اور فرراما ) كا تنقيد ومطالع في على يهے كے مقابلے ي كورسس افتيارى أس دورس اردوسفيدى ارتخ كى تدوين بمى سون اوراس زملن ين نقادون كى كما بون اور كريرون ي اوكل فكرا ور بيفلوص مطالعه مح فشانات ملتي بي وه بي احتشام عين محرين فسكري الامرسرود مولاناصلاح الدين احز وقا وظلي احن فاروق ووالمرم وسن

که خالب پرمتادالدین آرتوکا شات کرده مجود مفتد خالب او دخلیف عبداهیم کی افکار خالب خاص طور سے لاگن ذکر میں۔ انسیاز علی عرش اور مالک دام می خالب محسلسلے میں سرگرم کاررہے۔

نه اقلگ کے شکن مبننا کام ہوا آس میں چارگ ہیں دوجا قبال ہوسے میں خاں ا اقبال کا مل عبدالسلام نعوی کا ہر فاروق کی کما ہے سیست اقبال اور فکڑا فتیا ل اور فکڑا فتیا ل اور فکڑا فتیا کہ ا وَاکْرُ ظَانِمِ عِبدا فکیم خاص المهیت رکھتی ہیں معال ہی میں ہروفنیر شمان مے فکرانگیر کر آ ہے مطابعہ اقبال سے سلسے میں شاکع موسے۔

اسلوب الفادئ فم اكرم ادت برليني في فراكم الوالليث، واكثر لوسعت حين، مشازحين مردادع في الحليل الخلى اعبارصين واكرمسعوفين والرشوكت مبروادی واکرکیان چند اولی احدادیب اخترادر نوی فوام احدفاردتی خورشيدالاسلام كوي حيدً ناداحد فادوتي ويامن احد منيف فوق ظ الفارى سعيد حدوثين الحاكم فعلم مصطفط اسليم احد شيم احداسا في فاروقي اتاب احد والروحية ويشى، منطفر على ئيد اوريه واست بيني سے الم تكف والوں ميں سے عندليبِ شاداني كليم الدين احمرُ الرَّهُ فرآق اورم بول كوركم يورى وعزه مندج بالعسب بحصة والوكن اس زمانے كے تنقيبى اوسكے نے زندگى كاسا مان فرائم كميا يك له فواكرعبادت براييي كاتب اددوسنقيدكاد تقار سقيد كا ريخ بي اس سے بعدانہوں نے بہت ی کتابیں اوریمی کھیں ۔ وہ ان نفک بھنے والے ہی ہروضوع كروسيع تحريرى مراجعي بهت سى چزيى اليى بي جنهي نظر ندازنهي كياً جا سكتار اِن کی کما ب فزل اورمطالود کاراً مدکتاب ہے ۔ اس پی محث تاریخی اور تجزیاتی ہے اس مج بعكس يوسف ين خال كى كتاب اردو غزل كامقدم على وفلسغيا خسير

که اردو تنقید سے تعلق کا بیں بہت میں کلیم الدین احدی اردو تنقید " مجتی سین کا میالدین احدی اردو تنقید " مجتی سین کی احدی اور تنقید الله احدی اور تنقید کا است اصول انتقاداد بیات میں الزیاں جائسی کی کا بیں اور منا زمیر بی کتاب میار منصوی توجہ کے لائتی ہیں۔ صلاح الدین احمد نے اردو فاول پر مضامین کی کراس فن کی بھیرت بیدا کی باتی ایم کتابوں کا فرکوتن میں ہے۔ اگر مجوی طور پر خیال افروز مقالات کا اتحاد بیش کرنا ہوا تومیری لائے میں مندوج دیل مفاین کی فنخ ب فہرست تیاد ہوگی۔

ا - تكفيك كا تنوع من زرشيري - م - أندو تنقيد كالفري قارتفا و المرحمون المراد و المراد و المراد المراد المراد المراد و المراد المراد المراد و المراد المراد

ان سب نقا دول می سے اگرایسے اور کے انتخاب کی ضرورت ہوا جن سے ذہن وفکر نے تقلیم ملک کے بعد مے تنقیری ادبیں انفرات دىقىيە صە<u>لا</u> ) ھەلىندىي دخىل الفاظ ، مولوى عبدالتى . ٢- ماتى كے شعود كاسياسى تجزير آ المنشاحين ٤٠ الدوكي سنكرت المل فص والمركيان جدد ٨ رغول كعجاليا فيهوي چند فيالات الماكر محبادت بربليدى. ٩. حسرت كي صفقير شّاعرى الحاكم يوسف عين خال . ١٠ مديداوني قدرين والرمحرسين ١١ رالف يجللان غرل كو بب رواد المحرس عىكرى ١٠٠ تخلين اورتنقيد اسلوب احدالفارى ١٠٠ نى اوريرانى قدريس مجنول كوكيروكى مهد واق يحفطوط نعوش و ١٥ - اندر جاكافي بهو سيروفا وظلم - ١١ . صورت اويون كايشته منازحين- ١٨ فيض كم شاعرى الماحد ود. ١٨ في زكي شاعري مي عودت كا حصد المسل اعطى ان كالمجوع مضاين فكروفن اوراتش بران كے مفامين كالمهرت بونىد، ١٩. فرائد اورجديدا دب عدين عكري. ٢٠. اددوس دو مانوي توركي واكر محرَّم . ٧١. وزيِّخليق معيداحد زني .٧٣. العن ليل منطفوي ميرسليم احد كيمفاين " پودا آدی و حیر قریشی کامقدمه مرمقدمه مالی ایک خاص نقطه نظا و دایک خاص الداربيان كے مامل ميں جبلان كامرانى كات بستقيدكا نالين نظراوروزير ا فاك كتاب ارد وشاعرى كامزاج قابل مطالد كتابي بيب نئ شاعرى فجوعه مصابين مرتسب ا فتى رجالب اورنن اورفنكا والروفا رعظيم وضوعات خاص سينتعلق مي ودراماك منقيدا دراد تا كي كي المعلى واكر مامي كأكتاب مديست ووف الموى اديب ك تابعواى يني وكرام مريقى كماب فن دراه الحارى شائع بوس جاليات موضوع بنعيراحد اصرى كما بسشائع موس.

دُ دا قَرَا کُوون کَے میں بھن مضامین کی قدر دان ہوئی مگڑیں اس فہرت میں ان کا ذکرمٹا سب میال نہیں کرتا ) مے فیش جا ہے۔ یانتے افکار کے لئے ذہن وفکرکو میلادکیا، توان کی فہرست کم و بیش ان چارٹا موں نک محدودرہ جا سے گی۔ محدومن عسکری احتشام حسین آل احدم ورا ودکلیم الدین احد۔

ع تومعلی بے کرامتشام حین کی تنقیر کا الماز کارک سے ان کے مطابع کے من محرح تعنيم يها ثالع موت ته القيم بدرواورم وع مفيراور على تنقيه اور ادبي دوق اور شور شائع موت احتشام سين كانتقد كدو فاص وصف معقوليت اورتوازن تقيم ع بعد كى حريرون يمى برتوروجود می ان کے افکار ایک میں اس میں میں نظریے کاطرے ایک فاص السل کے ماملىس. أن محضالات يرتقسيم كى وجرس كوفى فاص تبريلى رونا فيس مونى. البسة الكي يركوشش اب بيل سے زياده نمايا ب كروه اوبي سائل كوزيا ده قابل ج الاحول ازار مرمين كرقيمية اكرتر في ينداوب بكيمام اركيستطن يميلي موئى عدانهيا ال فعم بوريها الانهى كحدور كيم خيال نقا والبخ خيالات كولشكل سفتكل صورت مين بيش كرتيس وه احتفام حبين شكل مسائل كويمى قابل فهما ورقابل فبول بناديتيمين وه مدايت كمعى مخالف معلوم نهين موترا وداب تواك كريها ب اخلاق وتهذي عنا مركوي خاصى الميت لمن للى ب-يامرقابل وكرم كرامتنام الخمسك يسبن أابت قدم بي-محتن عسرى أتنعى علد بدل ما في والع نقا ديب أن كرمفا بين كالهم جوعه السان اوراكمي كي يراس كےعلاوہ يمي أن كي تعدد مضامين ما ونو، اور دوسرے درسالوں میں شائع موسے عسر ی کی تحریری خیال اور وزہوتی ہیں اور أن كى تنقيدون يرجمون اوروسوت مطالعه كما لما وهروت اورامت أب ك صلاحت می مایا سے آن کی تحریروں سے نئے افکاراور نے مباحث پراوتے

لددرا مجوعهستانه يابادبان

الها بن سے سارے ادبی ملقوں کو دلجی لین پڑتی ہے۔ نما نذر پر بحب بی آن کے چند نظرات پر فاصی بھی ہوتی دہیں۔ شا آ دب برائے ادب کا جواز پاکسانی او اسلامی ادب کی خرورت۔ اس کے ملاوہ دوسی اور امر سی طرف اجتماعیت انتہ ہے اور فرد اور آس کی نفیات کی اہمیت دی وعیرہ عکری نے لینے جدد مضامین میں سے فلام کیا کہ وہ اور وادب کی موجودہ مالت سے ماہی ہیں۔ ان کے اس اعلان پہت فلام کیا کہ وہ وہ موالت سے ماہی ہیں۔ ان کے اس اعلان پہت اور ب کی ضرورت کے گھاٹ الد ادب کی ضرورت کے گھاٹ الد دیاجا ہے تھے ندان کی تحریر وں کا برا افر میجا ، ان کے اس نئم کے مضامین سے اگرو کے اور ہوں کو ایک کو تا میدوں کا احساس ہوا۔ البتہ عکری کے خیالات کی فرد یو ب کھنگ ہے کہ ان کے نظر ہے میت کے مشامین سے کھاٹ ان کے نظر ہے میت کے میت کی فرد کے میالات کی فرد یو ب

می تخلیقی اوب کاسا لطف مواجه وه تأ ترات کے بیان بی تشبیهایت و تمثیلات سے کام لیتے بی کہیں کہیں طروکنا یہ سے کا فرب اگر تھے ہی مدید دور می مطالب کی ولکش بیٹر کش ان سے بہترکی نے نہیں کی۔

محیق بس (جوادومی اکثر تقید کے بم رکا ب بی ب ) چند اہم کامیری . داکٹر مولوی عبد این ب ) چند اہم کامیری . داکٹر مصطفط مولوی عبد التی التی التی تقالی مصطفط شوکت برواری اسمیل بانی تی و اکٹر العالایت ، داکٹر علاجین دواری اسمیل بانی تی و داکٹر العالایت ، داکٹر علاجین دواری التقاد (مرتب دلوان شاہ حاتم ) دغیرہ ، داکٹر علاجین دواری التی محمد نیا آلاد کے سلسلے میں محققان مضابین تھے ہیں ۔ داکٹر صاحب اپنے موضوع کے سلسلے میں دوت نظرے کام کینے دوسوع کے سلسلے میں دوت نظرے کام کینے دوسوع کے سلسلے میں دوت نظرے کام کینے ہی اور وسعت نظرے ہی ۔

ہولہ وہ نتی بینے نکال فیتے ہی اور وقت بعدی تلاش کرتے ہی بہوال وسی نظر کے داک میں اور علی اور کا اور کا اور کا ا

سری است بی اور سول اور با قدانه تو پرون برا ت اور منت ما یا گواگر و مید قریشی کی محققانه اور با قدانه تو پرون بی دام تنها با در محت ما یا جوتی ہے۔ موادی نز تیب اور معلومات کی فرامی کے ساتھ ساتھ امرواقع کی جتوراد مصح نتیج پر مہنجنے کا فاص ملکه رکھتے ہیں دان کا مجموعہ مطابعت کا ماص ملکه رکھتے ہیں دان کا مجموعہ مطابع کا جب کا ہے ۔ ادب کا تحقیقی مطابع ، محسب جا ہے ۔

س نات محفقیٰ می دورسانق می پروفیس انی دنیابی ادده ا نیرت دار تربی فی دفشودات دخیره اصن مار بروی ( تاریخ نثر ادده ) سرمیشو ور ما داری نابی نبین اورمی الدین قادری نور ( مهدوستانی اسائیات اسی محصر اس دورس فراکش شوکت سینرواری ( اردو اسائیات کاارتقا) "فراکش معود حین خال دمقیمة تاریخ زبان ارده ) اورسهل بخاری مین ادب کے موزفین ایس حاجم سن قادی دواستان تاریخ ادده ) محتیق صدیقی (کلکیسٹ اوراس کا عهر) اور فراکش اجاز حین دخشرتاریخ ادب ارده ) وجیره میں .

تاريخ

یا تر تعجب انگرنی کردیر بحث زمانے میں اہم تاریخی کا بیں نریا و نہیں تھی کمیں ایک کا بیں نریا و نہیں تھی کمیں ا کمیں ایسا محسوس موللہ کر توی پیانے پر تاریخ سے دلچی کچھ کم ہوگئ ہے ' اہم الکھ شاہ فی الدین قا دری نور انتظام اللہ شہابی سیدالطاف بربلوی مولانا غلام رسول مہر سید ہاشی فرید آبادی کی کتابیں اور مہدوستان میں وارالمصنفین کی کتابیں (برم تعیوریہ ' برم ملوکیہ وغیرہ ) اور محود بھلودی کی تصانیف مولانا و بری تصانیف کی کتابیں ایرام کری تصانیف کے دولانا و برکی تصانیف کی کتابیں دالمان و بھی اسلام کی تصانیف کے دیک سے جو ان ان کی مولانا و برکی تصانیف کے دیک سے جو ان کی

مولانا قهر کی تصانیف کا تعلق حضرت سیدا همدی محربک سے ہے، ان کی ایک کتاب نجا ہدین اور دوسری سرگرزشت مجا ہدین مقعانہ تا دیمنیں ہیں. سسید ابوالحس على ندوى كاميك كابكا موضوع بي بي يد.

سیداِتمی فرید آبادی نے اپن کتاب ناریخ مذکو قیام پاکستان کے بعد دوبارہ چھاپا وراس مرتب اس کا نام تاریخ پاکستان دمبارت رکھا۔ انہوں ما ترلا ہور کے نام سے ایک اور کتاب مجی تھی۔

۱۹۵۷ کی جگ آزادی کے سلے بن چند قابل توم کا بن ساملے آئیں ان میں رئیس احرج عفری کی کتاب بہا درشاہ طفراوران کا عہد اور میاں محد شفیع کی کتاب سن ساون قابل توجہ ہے.

سولن نگارول میں قاضی عبدالغفاد کا ذکر آچکا ہے جن کی کتابی آتا دجا الدن افغانی اوراکٹار الجال مکار فعاص شہرت دکھتی ہیں۔ دیات اجمل فان مجمی ای زمانے میں شاکتے ہوئی۔

## سواينع

دوسرے اہم سوانے نگارمحداین نربیری اورمبنا رالدین برنی ہیں جن کی سوانے عمراب ا در بیاگرا نیاں بسندی حمی ہیں۔

الدواي آپ بنتي نمبر) در بنيول كاروك از ابترا موجودر با به دمل حظه ونقوش آپ بنتي نمبر) در برج د دلاي بي بخد آپ بنتيال شائع بوئي بخصيت نگارول يس بنتي نمبر) در برج دو در به به بخصر سالک کی کتاب يادان کهن مرت کی کتاب مردم در بده اور شورش کے لیکے بوٹ شخصيے قابل ذکر ہیں ، موله غیل دنقوش ) کی خریم کا بنا ایک دنگ ہے ۔ آواز نرم الهر ذلارے مغوم ، بیرای اذکی کا پہلو لئے ہوئے مغیل کے لیکے بوٹ اور شیاب سفیول ہوت ہیں جرائی کیلی طغیل کے لئے بوٹ ایک تربیات برنظر دکھتے ہیں جرائی کیلی فریات پی خریات کی محرت کی مخت ہیں۔ سالک تعجب انگر دخلا برکا فیال دکھتے ہیں۔ حرت کی تفریق الے احصاف تفریق اور شورش لینے اشخاص کے چونکا دینے والے احصاف تفریق الے احصاف

کامعودی کرتے ہیں۔ حمید نظامی اور سید عطاء النوشاہ کی شہد اچی بنائی ہے۔ ان بین سے ہوا کہ اسلوب بیان بھی اپنا اپنا ہے۔ عبد الحق ہوار اوں دوال زبان میں مغربات سے بلندم وکر بات کہتے ہیں۔ سالکت خوش گوار طروت کے پہلوب ایکے نے ہیں۔ شور بھی اس اولی مغرباتی خطابتی انداز بیان کا سہال لیتے ہیں جو ۸۰ ہما ہما ہما ہے۔ کے بیجانی دور سے مخصوص تھا شورش اس فاندان کے واحدوارث ہیں۔ جس کے ابوالا با ابوالکام اور طفر علی فال تھے۔

دىبنى دري

اس دور می متا دری مصنول به بال وکرلوگ مولانا ابوال علی مودودی سویداحداکبرآبادی شاه معین الدین و صباح الدین بحر غلام احدیرویز و نیم صدی خورشیداحد ابوالخطیب و مامرالقاوری مولانا صنیف ندوی و جعفشاه معیلواری دویزه می بهدوشان می ندوی المصنفین کے دفعار گرم کا در می و ویزه می بهدوشان می ندوی المصنفین اور دارا لمصنفین کے دفعار گرم کا در می ان کے موضوعات دین تاریخی یا دین سوانی میں باکتان میں بھنے والوں کے موضوعات دین تاریخی یا دین سوانی میں باکتان میں دین کے مالے میں فالی می دین میں اور یہ دور المی میں میں میں میں دور سال سے مختلف میں .

مولانا مودودی در پیائش ۱۹۰۳) گا ایم تصانیف کے نام یہ بید. اسلام کا نظریوسیاک تعلیات دمی کی ایم تصانیف کے نام یہ بید. اسلام کا نظریوسیاک تعلیات دمی کی موجوع مضایین ) تفہیات ، خطبات ، رسائل دمیائل و خیو مضایین موددی کا مقصد بید کوسیل انوں کو قون اولی کی فہارت فکری کی موت منوم کیا میا سے اور کی تعدیل کی تعدیل کی تعدیل کے مسائل سے بے نیاز شہیں دہتے ،ان کا بھی جا ترہ ایت میں اور کی میں کو بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ دہ اسلامی زندگی کے داعی بین کی بیت سے دہا میں دہ کی میں کی در ان کی بیت سے معاملات بی در ان کی در ان کی بیت سے در ان کی در ان کی بیت سے در ان کی در ان کی بیت سے در ان کی بیت کی بیت سے در ان کی بیت کی در ان کی بیت سے در ان کی بیت سے در ان کی بیت کی بیت کی بیت کی در ان کی بیت سے در ان کی بیت کی کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی کی بیت کی بیت کی بیت

تشددادر فلوبرت بياب كى وم سعلول مسوس بوتا ي كيلان كافروك زندگی کی لطافتیں ہے مقصد ہیں اس کی وج سے ان کی تو کھیں کے ظامت میک روهل سي ہے.

دین کے بار سے سان کے خیالات یہ ہیں۔

"بم دين كومض يوجايا شاور يدفضوص ذبى عقلدا ودووم كالجوع نهب مجين بلكهار ينزديك وافظاطري زندكي احدنظام حيات كابهم مى سياولان كا وائده انسان زندى كےسالىي بلود س أورتم م صبول يرماوى بر بماس بات وائل نهي كرندگى كوالك الكصول يربان شرالك الكسكيمون كے تحت على إمائي مودودی کاخیال مے کر خلاا ور اگرت برایان اورتعلم انبیا کے اتباع می سے زندگی کاپورانظام ایک وین تق بن سکتا ہے۔ اقامت دین مودودی کی توکید کی سب فرى اساس سے اوراس سے واصرف عبا دست واعتقادات بى نبير برب كا اسلام كاتايا مواطرت زندكي كمرسميد كالح اورمندى متعلف اورجيا ون ون كورث اورالمنيث اليوان وزادت ورسفارت فانعي يكسال طويرفا فذا ورواجب الاتباع بوا غلام احد پرويز

يرويزنقسيم مكسس يبيع سانكور بعيب ان كى اب مكسمندم ويلكابي شاكع بوبچي بي: نظام ديوبيت، اسباب زوال امت ، خداكى بادشامت، جوك نور سليم كي ام معارف القرآن ورمن ويزوال.

يرد برياع فطري مي كردين كاوا مرحثيمة وآن ميرب. وه بطابوريك شكرته ياي دويس طرح مدسي كومانية بياس مدسي ككونى فاص الهيت و افاديت نسب ديتى مديث كارتبة التخصيمي كمترووا، ع. مديد الل دندگي ان كانظر ما ما آزاد اود دوادان عص ك وجد عبهت ساعليم يافته دوك جو

دینیں ہیک ہے آرڈ ومندای ان کے خالات میں دھی ہی ہے ہیں ان پرا قبال کے کلاً ا کافاص الر ہے لیکن اقبال کو اسلات کے کارناموں سے وعقیبت ہے وہ پر ویز کے بہاں موجود نہیں ہیں وجہ ہے کران کی تحریف کما انسان سے ہے گانہ میں معلوم ہوتی ہے ، ان کی تحرید ول سے کہدا ہے گویا دین کا انکشاف صرف ان کے عہد میں ہوا۔ یہ رجان اسلاف کے کام کے باد میس نا قدری اور ناشکر آزی کے متراوف ہے۔ بفا ہر سرب کی دین میں بیک پدا کرنے کے لئے کیا جار ہے۔ کے متراوف ہے۔ نظام ہر سرب کی دین میں بیک پدا کرنے کے لئے کیا جار ہے۔ گرر ایک اصاس دبی کے حقیق اب اس میں ہوئی ۔

پرویزی قابل توجری آب نظام رنوبیت ہے ۔ اس کاعقلی استرال فاصا مربوط اور طرنبیان فکرا نگیز ہے ۔ اس کاعقلی سیر کر وہ تیر ہوہیں مربوط اور طرنبیان فکرا نگیز ہے ۔ لیکن اس میں بھی ہات کھٹکتی ہے کہ وہ تیر ہوہیں کے دنی تفکرا وراس الن کے خلوص کو با ورنہیں کر نے اور عہد حاضرا وراس کی عقلی اساس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ۔

## افت الم

گذشته مسفات می اس دور کا دب کاجومائزه میش کیاگیا ہے اس کونصور کی صرف ظاہری المحروں کا درم ماسل ہے۔ اوروہ المحربی ہی ایسی کیفن بعض صور توں ہیں ایکی طرح اوش بی جہیں ہوسکیں ۔ اس لقے مرورت متفافی ہے کراس موفو بران ایم فکریات کو پھڑ بربحث لایامائے اجن سے اس زیائے کا اوب شدیطور برت ٹرموا تاکہ تھور کیا وردی شن ہومائے اور قارئین اس دور کے ادر کے بالے میں قدرے واقع ترضور قائم کرسکیں اس کی وم سے تحرار وا عادہ کا ارتکاب کیا بالم مبیاکہ قدقی تھا اس دوری ف وات وجادت کا موضوع فاص طورسے
ادیبوں اور نقادوں کے بینی نظر ہا۔ ف اواتی اوب کے بار سے ہی توازن کی کی اور فرائی ہے
کی شدت کی فاص شکایت کی جاتی ہے ، جوکسی مدیک ہے جے ، اس ساد سے ادیک مطالعہ کے بعد اس ساد سے دیک مدیک ہے جا سی اور ہے
مطالعہ کے بعداس کے تعلق جوفاص احساس ابھرائی وہ یہ ہے کہ تقدیم ملک وابستہ
حوادث سے دہ عوفان ففس اور ذہبی ورو حانی انقلاب رو نہ نہیں ہوا ، جوعام طور سے
دیسے حادث کا لما زی تھے بھرتا ہے ، اس ساسلی نا ول اف ان شاعری عوفی جوا دیک کی موری آیا ، اس میں وہ کہ اور دو موجود نہیں جوکسی اور کی چفلت بنا دیا کر کہ ہے اور قوم کی دافلی ندگی کی تعلم کے باوجود تھی گواز اور واملی تبدیلی کی ضورت کا احساس پیدانہیں ہوا ،

اُس سے بی بہ ظاہر وہا ہے کہ بہ ادب ندنگ اور فن دونوں کے عقبار سے ناکام مرابہ اور بہ فلط نہیں، مگر مت اُوٹ بریں بیت باسکیں کہ اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں ؟ در اس اندانیت کے لئے حبت عام کامسک ضرور کسید اور اس ایس کے شرط اول قدم اگرنست کر محبوں باشی

نتی بیمواکرنوگ بن آدم ک مدردی کے اس فہوم تک سے بی فیرمو گئے جو صوفیا اور اہل دردمی ہمیٹ مقبول رہا۔

میرافراتی خیال به بے کرگزشتہ تمیں برس ادب بی تکین عملیت افدت دید مقصد بہت کے ساتھ ساتھ فالص اورت کی ج تعلیم دی جاتی رہی ہے رجس سے ترقی بندا ور فیر ترقی بندا دیس جی سائر ہے ہے) براس کا ٹر تلخ تھا کہ عام طور سے گلا دل اور در دواحساس کم سے کم ہوتا گیا۔ اور زندگی صفن روٹی کی تکن اور ٹی کے نے مقابل، نقرت و حقادت، خصہ وانتقام جیسے مذبات کا مجموعہ ہے گئی۔ ادب میں شفتوں اور در دمند بوں کی مگر نفر توں نے بے لی اور تنی محبت کے بجا سے غلبرا ور تشدد کو ذرک کی کا اصل الاصول بال گیا اس سے وہ عام مذباتی بہرانی اور قکری بانجرین پیلا مواجس کی شکایت اب عام ہے۔

عمرى مديددد كے ايك سوچنے والے اور بات بديا كرنے والے وافتح تقاوم انان د ترتی یافته النان) سخبلی النان کی طرف آن کی رومیت کی ال عواورقابل تجزيه سيميرانيا فيال توييه كم أنك دوسرا دبى كامول كى طرحان كے فكركا يصد مجاكن كے اس شديد دہن وكل كانتي بي في ترقى بند تحركي اور اسكتصولات كمفلاف ان كرلي بداموا وه ترتى بندول كاجماعيت اودانسانیت مقصودات سے اس درجہ بیزار مجرتے کر اُن کے لئے اپنا افرانسیت کے اعتباد سے الکل مخلف سمت میں چلے جا ناگو یا ناگزیر مہو گیا ۔ اس میں شرفہ ہیں کم عسكرى كى نوا دميت، فرد كے لئے ايك بى مدوجهد كاواضح اعلان عى مگريد برى عجيب يات يوكدان كي تصور كه مثالي معاشره بس ترقى افتران ان مح لل كوئى مقام نرموكا عسكرى نے اینے ایک مفہون میں امریکی انسامیت کے فلاف مجی أوازمندكى بمكراي اسلوم وتابي كدواب نامكل انان "كقصور كاطرت مأنل بوت بي الدجها لى فى . ايح لارس اورجوائس كي صوران ايت كوانهوك في راز ع وبال يمبى محمام كم اناين كاده نصور واسلام في كيا بانا نیت سے تقبل کے لئے دہی تعورمفدا ور نافرم موگا اسلام کاتھوں ان ن ن ن محل ان ان کے تصور کے قریب تریب ہے۔

آومیت اورانسایت کی بقسیمشرقی ادبوں کے لئے کوئی تی چیز بہیں۔ قرآن مجد سے کے سدی اور عام صوفیا اور میر تنظی میر زک کے بہاں آدمی اور انسان کے امتیاز کا ذکر مل جا تاہے مگر بڑا سوال جس کو عسکری نے ابھی نہیں چھیڑا وہ یہ ہے کہا دمی کوبود انسان بنانے کے لئے جن روحانی اقداد کی صورت ہے۔ موجودہ معاشرہ میں دخور پاکستان جس) آن کی تروی کی میصورت ہوگی بیسوال نہا ایم ہے۔ اس پر محدد محد بغیرانسان ندانسان ہے ندادمی شامی صورت ہے۔

١٩٢٧ سے پہلے سے ادب میں حام طور سے فرد کو آس کے ما ترحقوق سے عودم كالي أس كالبراو على مقرن فسكرى كانحريرون من المال جديم فرد كاس في كا احراف ١٩٨١ كي بدر في بدن ادمي كر في تقيير فياني احتشام في بين مفرن م ا فاليم نفيات كاعفو محفن مي فرد كے نفيا في على الهيت كولسليم كيا ا والجهاويت كي ايسيا نوازي تنبير كي كراتس بي ورك يربي ايك مقام يعين بومانية السليلي باور يطر احتام ايك معتدل ول ودماغ في ادى بي. وه توافتلافات يريميم مفاجمت فيول كرلين كي فاص صلاحيت ركفت يري حرعام ترقى بندنقاد به وأسے بيلے كينقط الكور بدائنور ابت قدم معلوم بوتے بي. چانچ ہم دکھتے ہی اور اکسی فکر سے ایک متا زمائندے متا زمین نے ایف ایک مضمون می تفیات کی تفیص کرتے کرتے میں نفسی ہی سے انکار کردیا اور لکھا کم حمليل فعى دراصل موايه بينول كالكيكم وكن حربب اس بي كيه شك بهي كتحفيل نفسى محطريقة كوابئ أكمدا وراك حقائق كالفيني وسيرنهس كباما سكنا بتكرنفس اسٰ انی کیا ندروفی عرکات سے انکاریمی تونہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ فرر کیفقاضے تحلیل فسی یا نغسیات تک ہی محدود نہیں۔ حذبات انسانی کے نظام یں بہت سے سلسل السيد برجن سے جدردی بدا سے بغیرانسان کوشعوری اللی منزلول اک اے ان كلن بي أجبه حيث كيين مين فين ولائل ديدم نفه انسب كرسليم كميى لیاجا مے الوہی فرو کی داخلی تی سے انکار کمنا نامکن ہے .

مت زحین نے نئی قلدی اورا دبی مسائل فرد اورساے کے ابھی ربط پر مالمان بحش کی بی آن کاخیال یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا وا مدند ہے ساجی علوم ہیں۔ اورساج ہی دراصل زندگی کی کی دصدت ہے جس کی ساری اساس مادی ہے مما زحسین محان افکار کے با وجد یہ آج کے بعد کا ومانہ فرد کی اہمیت کے احساس ف کانهاند ہے ۔ اورشاعی اوراف نے کی اصناف میں ساجی نظام منظرے زیادہ فرد کانظام نظر نایاں ہور ہاہے ۔ اگر می فرد کلما می گرفدہ بعض وقعوں پربہک ہمی جآ یا ہے اور اس سے خاص قسم کی محروی نظام ہم وم اتن ہے جس سے مستحت وہ اجتمالت کامرے سے انکادی کر دیاہے ۔

الدوك وانوى دب اورشاع ئ في في الكون في فرك تقدات كامطالع كياب والناس متازمفى كافن أن كصيرواصل مطالع نفياست كا بمركاب بيديرارروك عام اديب نفيات كوصرف فيسيات كامتراد وسبحه عظیمیں عال نکوس کے علا وہ نقری اور می بہت کے ہے بس می کروری نفیت كوبدنام كمدي عاورشا بداى كاوم سيحليالقسى كالمي حشيت بعى مذوش موماتی ہے اس کے تعمیرای ، ن م داشد ، منو عنداحداددان سے بیلے مبهت سے مصنفین دمدوارس مركم عن را اے كانسرواس وقت مور باہے أس می عام ادروں کا قلم منسیا ت کے معلط میں شیمل گیاہے . اور نبا وت کے بعداس وورمصا لحت مي منانت اوعلى وقارى صورس ودكردى بي -النالينة ريس سرامتنا عسين اورمردا معفرى دولول في اين تنقيدول مي منسات كمار يرياك ما فت تعرا الديكوا وانقطه نظر بداكرايام چناني انهوں نےجہاں ا دبیم منب کومنا سب المبیت دی ہے و کال مولین لفت پيستى اورشهوانيت ى بى حنت مذمت ى عديد ياكوياكس اخلاقى والموقع کے خلاف ایک و تراحتجاج ہے ، جزترتی پے ند تحریک سے اولین فعد مرکم پہلی او الدلحاف مبسى برام تحريرول كى دے دارمو كى تعى .

اس السلیدی ا متشام حین کے ایک افراعنون ادب ای مبنی مذبہ الا تذکر ہ ایک ندمون اس تعانین اور معقولیت کا آئید دار ہے جو

اقشام سے فقوص ہا ورایک لمجے مونے نقطم نظری کا اُندگی کر اہے میگر ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب اس مفہ ون سے بھی نہیں میں اس مفہ ون سے بھی نہیں میں اس مفہ ون سے بھی نہیں میں ایک ایس مقام مل جا سے گا بھر کہ وکر تے ہیں جس میں موجود ہے۔ اوراس سے کا نقشہ میں ہوجود ہے۔ اوراس سے استحاد نہیں ہو سکتا کر مغرب ہیں جورت کے مالک میں موجود ہے۔ اوراس سے استحاد نہیں ہو سکتا کر مغرب ہیں جورت کے ساتھ جو فریب کیا گیا ہے اس سے توجوت اور میں الحق کے با وجود اس سے توجوت اور میں الحق کے اور میں اس میں کو در سے اور میں سے معالم میں مقول اسے کی نشان دی انہوں نے جب اور میں کی ان کے بہاں یم کے ملی مہر اور افلا تی ہونے کے باتے ایمی کک نہیں کی ان کے بہاں یم کے ملی میں در افلا تی ہونے کے باتے ایمی کک کھر میں کی مان میں طرح ایمی کے اور افلا تی ہونے کے باتے ایمی کک کھر میں کی مان میں طرح ایمی کے اس میں کہ میں میں کی موانے کے ایمی کے کہر میاں طرح ہے۔

يدفيال بركدادب تهذي سرات كالحافظ وسكتا بع انترهيداس كاساس انسان دی شی پریوا در فا بری کراس اصول سے کسی کویمی اختیا ن بر بهوسکا۔ اس رجان محافالف ایک صوریت ایک دوسرے تصوری کا بر مون ع. وه باسلام ادب أور باكستان ادب كى تحريب امكر أبى تك ان دونوں تحریکوں کے نقوش اچی طرح واضح نہیں موسکے ۔ تاہم اس سے کچے خطوفال محدث عكرى نے دينے مفاقين بي سايا سي بي اسلامي ادب كادلين شرط اسلامى تهذيب كان اقدار براعما ومحن سے انقلاب ١٨٥٨ مع بعد العليم يا فتركروه الفريا مروم بوكيا تعا محرن عسكرى في إف مذكوره بالامضاين من اس عمادى المست جت في مدراس منسن مي انبول نے يأكستان ادب كابعى ذكركيا ب معرف كرى في في كيد لكما ب اس م كيم علوم نہیں ہوسکا کہ وہ پاکستان ادب سے کیامراد لیتے میں. پاکستان ادب کے جوادت نوا ثادنهي كيام سكنا محراس سلطيس فلي مشكلات ادرواض اشكالات كاصحيح مائزه شايدليانهي كيار يرتوتسليم مع كرياكستان كالدو ادبيبسبس زياده بإكتان كى سالميت اوراس كمفسوص تقاضول كى عا قطت كري محمير كوئ ففوص يأكثان ادب وجودي أيا يانهي بد چيزامي قابل ور ساور كيمريمي مركه باكتاني ادب سيراد صرف الدو ادبيئ فيس اس يرجل علا قانى ادب مى توشا مل مون كا ورسالك نی صورت مال ہوگی جب کے متقبل کے بارے میں کو ف بیش کو دا اس نہیں کاجامسکتی۔

برستمبر 19 + كوايك الهم واقعه بيش آياسسك يعنى باكستان الدمجادت كا جنك. اس كى وج سے پہلى درم خالص باكستان

ادب کی خیادہ ہی۔ یہ اس طرح کرمہلی مرتدبا دہاکو پاکستان کے وج داور نظریے سے تحفظ کے لئے ایک عمل صورت حال کا سامناکر ناپڑا۔

یصورت حال ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۷ کی کمل ضدتمی اردوادب نے برحقیقت کاس طور پرسلیم کرئی ہے کر پاکستا نیوں کا ایک تنقل انداز اصاس بھی ہے ، انسان سطے کے علاوہ ان سے نفکر کی ایک مقامی سطے بھی ہے ۔ اس جنگ کا نتیجہ بیہ واکر ایک ہی زبان بس لکھنے والے دو ملکوں کے اویب اپنی اپنی فاص صورت حال سے متا ترموتے اور اس طرح اوب بی وہ خط فاصل واضح تر موگیا جو تقتیم ملک کے با وجود امہی تک مہم اور وصند لا تعا .

اس اُحساساتی دوعمل کے طود پرلیف عمدہ ادب پارے وجودی آئے ان میں صفدرمیر ' احد ندیم فاسی ' منیر نیازی ' نعیم صدیقی ، قتیل شفائی وغیرہ کی تنطیبی خاص طور سے قابل ذکر ہیں ہے

اسسلے میں جیل جائی کی کاب پاکتانی کلی د ۱۹۲۳ ) کا ذکر کرنا ہے۔ جاتبی نے مجاطورسے بیسوال کیا ہے کہ اگر پاکتان کا کوئی کلی ہے توہواس میں اور کسی دوسرے بھی میں عیر پاکتانی کلی میں کوئی واضح فرق تظریب اسے گا۔ جاتبی کی کنا ب فکر انگر ہے مگر کر کا ہے اصلی سوال کا جواب امیں تک ملائیں۔ اورسوال کا می جواب امی دیا جی ہیں ماسکتا۔

جاءت اسلامی کتو مک کے فروغ کے ساتھ ہی اسلامی ادب کی

آواز پر وٹر سے ذور سے اٹھی ہے ، جس سے ترج ان اسلام کے تصوص تعوالا کے مطابق ایک ایسے اوب کی تشکیل سے داعی ہی ہواسلامی ا قلاد میا ت کی ترج ان بی میں کر سے ۔ زیر جب وز ان نے میں اسلامی اوب کی بحث خاصی دیر تک جاری رہی جس میں کئی اہل فکر نے عصد ہیں ان میں مصوصی ذکر سے قابل واکٹر اس فارونی اور فراق کو کھی وری کے نام ہیں ان کے طلاق معید محد فیق نے اور جا عدت اسلامی کے ترج ان نعیم صدیقی ، ماہرالقاوری ، ابوالخطیب و دیکھ خوارت نے بھی لیٹ اپنے نقطہ نظری ترج ان کی اور اسلامی اوب کا جوارات ابت کی جا ان رہ بحث تمہید دفقط نظری میں آج بھی ہے ) ۔ اوب کا جوارات ابت کی جا نا دے مطلا وہ ، ذمانہ ذیر بحث کے بعض ادلی ان اجتماعی عمر ان دمج ان رہے ان سے علا وہ ، ذمانہ ذیر بحث کے بعض ادلی

باای بهدنن برائف کی تحریک کو کھانیا وہ فروع نہیں ہوا اور بن بالتذندكى كانظريري اس وفت منتبد ونكر كانقر ينامتفق عقبه سين تاہم ز مان زیر بحث میں مہنیت کی امریت کے داعیول اور ملم برداروں سے مالی میں رہا۔ان میں صلفة ارباب ووق كے ادبيب توقدر في طور برسي ابت ہیں بگران داعیوں ایں سب سے زیادہ نامور مرس عکری ہیں جوہدیت کی اہم ت براس سار ریوھ میں مفہون لکھتے دیے اس سلسلمیں آن کے قَابِلْ وَكُرْضُون م مِكِيتِ ا ورنيز كُ نظر " اور " فن برا كُفن " بي . حجاً ن كُلْنَابِ اننان اور أوى مي تميى شائع موچك ميد عكرى كاخيال بي كرور ايك مرطد يرومني كريئيت كى تلاش اخلا قيات كى تلاش بن جاتى بعيد اورموجوده ذما في كأارث صرف زند في كانعم البدل نهي بلك زند في الدندني كمعنويت كي بتجويمي بدي يوانهون فياس بات يهي دورديا ب كرد فق برات فن ایک اضاتی حفیقت ب اورنن ا ملاقیات کامدوما ون بع بظا ہر یہ معلوم موالے کوسکرتی فن اورز ندگی سے دشتے کے مشکر میں معرصی علی كرزندگى كى بد كرى كے ده بى معترف بى بريات فار جاز فىم سے كرفن بو يا ا وب ' زندگی سے پیچ ند کے بیچ کیسے زندہ وہ سکتاہے ؟ یاکیٹے وجود میں آ سکتا ہے ، عسری کوالبنہ زندگی کے عنی ہے بارے میں ترقی پندانہ تعریب ساختال مے . اُن کے نزد یک زندگی صرف بیٹ محدالل سے عبارت نہیں ، اس میں کائنات اورنفس انسانی کے سارے ہی مسائل شامل ہیں ۔ تاہم عسكرى كا بحثول سے يدوسوكر المرورم والم عدر وال فن برائے ذر مدى كا ايميت کونسلین می کے ۔

اس سلسلے میں مخبول گورکھ پوری ہے ایک مفہون کا نذکرہ اس لئے

مغید مواکرده فن برائے زندگی کے تصور کے اولین دا عبولی سے ہیں۔
انہوں نے اس موضوع پر بہت کچر دی کا دہ بڑی دیر تک ادب ہوائے اولی
گی بردنگ میں خالفت کر تے دہ مگر بعدی وہ بھی قدرے معتدل ہوگئے
بعد کے مضامین میں فن اور زندگی کے معلیٰ ان کی دائے اس مقام پرا پہنچی
جوعرص عسکری کی بحث کا مقصود ہے۔ چنانچ و بوت نے اپنے ایک اول
مضمون منی اور برانی قدری میں مہتبت کا واضح اعترات کیا ہے اگر چے
ادب کے غائی میلان اور افادیت بریمی بڑا زور دیا ہے۔ اس میں
ادب کے غائی میلان اور افادیت کو صروری قرار دیتا ہے۔ اس میں
کے متنا سب اجتماع و ترکیب کو صروری قرار دیتا ہے۔ اس میں کے یہ الفاظ قابل غدیں ،

" متربهت یا فته اورکیری انفراد بیت عیب نهیں۔ افراد کے خصی وجود کی اہمیت سے انکاد کر کے حصات انکام کی میں انقلاب یا ترقی کاکوئی سمیح میں انفراد میت نہیں ہے کہ کی کے تک کارکٹ کا کا ما انفراد میت نہیں ہے

اس سے صاف طاہر ہو تَاہے کم حجنوتی بھی اس دور کے اعتدال و سکون کی فضاسے مثنا ٹرہوئے بغیر نہیں دہے۔

نیام پاکستان مح بعد ، آیک کا فابل فہم لفظ ونی پود ، باربار استعال ہوا ۔ نی پود کا تصورا تناعیر تقینی اور غیرمعتل ہے کہ اس اصطابات یا ترکیب کاصحے مرجع یا مفہوم شعین کرنا شکل ہے ۔ اب تخریمی یہ معاملہ یہاں نگ پہنچا ہے کہ ا دب میں ہرسال نئ پود سے ظہور کا اعلان ہو تا ہے ۔

ان نی پودوں میں نوجوان شاعروں کا ایک مان وادگروہ جو

هونا علامت الحاری عقیده رکعتا ہے سائے آیا ہے۔ مبیاکتہ بد می بیان ہوا ہے تجربے کا شوق اور مدت کے لئے جش کوئی ہری جنہیں مگر شاعری بہر حال ایک سماجی تخاطب چاہتی ہے ، تمرید نیا گروہ اس کاضرور ست نہیں ہجتا۔ اس جا عت کے المودافرا دافتی رجالہ ، زاہر فوادا ورظفرا قبال وعیرہ ہیں۔ ان ہیں افتخار جالب کا یہ دعویٰ ہے کہ شعری ذبان دہ ہے جوشا و کے تجربے کی بیدا وار ہو ، وہ نہیں جے عام لوگ سمجہ پاتیں۔ ناہر فواد کا تخاطب نب الاست ہے ۔ وہ بجھ کہ کہ کے سجھ ابھی چاہتا ہے ۔ اس سے فریا وہ ان شوائے عقائد ونظریا یہ برنی الحال معرہ مشکل ہے۔

فامیون اور صد با معاشی الجمنون کو دیم کمرارده ادب کی موجوده و قدام میری نظری حوصله شکن بهی . جارے ادب پراس و قت عوما اواسی میری نظری حوصله شکن بهی بروری بات نهی . آخر دیب ماحول کے دل شکن حالات ہے اپنے آپ کو منقطع کس طرح کرسکتا ہے ؟ پھڑوا تی زندگی میں الم ایک ناگزیر مقام بھی تو ہے آس کو شاع اور ادب بسی کو رف کی تعلیم مامن نهیں بوسکتا میرا فیال ہے کہ اس وقت بھارے ادب بی فاموش خور و فکر میں منہ کے بیاری ہے اور عام ادب اس وقت مذب واستفاده میں منہ کے بی بھی تاری کا سرح شمہ اسی خور و فکر سے چھو شاہے ۔ اسی کے میں عنور و فکر کے اس دور کو جود و خود کا دور نہیں میں متا ہوں ۔ ا

خقمشد